

وَرَسِّلِ لَقُرُانَ تَرْبِیْ لِلَّالِ لَقُرُانَ تَرْبِیْ لِلَّالِ لَقُرُانَ تَرْبِیْ لِلَّالِیْ لَا لَا لَا لَ اور قرآن و مراس مراسیر بیمو

اسادالقرار قارئ تخار توحمت المنظمري ملادر

والضياباكيثين

اديليم فرفر فران شريف اردو بازار الابهور باكتان Coll:0300-7259263,0315-4959263

جمله حقوق محفوظ ہیں





اعذالقرارة كالمحار ومرس التعري بالد

يروف وينظ : خادم القرآن قارى عبد القاد أفت بندى الما والمنظف : خادم القرآن قارى عبد القاد أفت بندى الكل المور الميلادا والردايد والردايد وكيث بالى لامور

تاريخ اجاعت : بتمر 2016 من والجهاس

200/= :

## فهسترست

| صفحه | المحتويات       | تمبر | صفحہ | المحتويات            | نمبر |
|------|-----------------|------|------|----------------------|------|
| 133  | بمستره كابسيان  | 17   | 7    | نورقسراءت            | 1    |
| 138  | حساست تمسير     | 18   | 15   | تقساريو              | 2    |
| 141  | م ا نے مکت      | 19   | 21   | مقدم                 | 3    |
| 142  | مائيت           | 20   | 23   | عسلم التحويد         | 4    |
| 145  | وجوہات مید      | 21   | 31   | استعباذه اوربسمله    | 5.   |
| 160  | معسرفت الوقوف   | 22   | 40   | مخسارج الحسىروف      | 6    |
| 171  | ابتداء          | 23   | 60   | مفات الحروث          | 7    |
| 171  | اعساده          | 24   | 63   | مفات لازمهمتشاده     | 8    |
| 172  | مکت             | 25   | 66   | صفات لازمه غيرمتضاده | 9    |
| 175  | قطع             | 26   | 88   | مفاتعارضه            | 10   |
| 176  | - کوت           | 27   | 96   | نون ساكن اورتؤين     | 11   |
| 178  | رسم خلاعمش انی  | 28   | 102  | میم ماکن کے احکام    | 12   |
| 185  | محب وتلاوست     | 29   | 104  | ادغام كابيان         | 13   |
| 187  | الكبرات         | 30   | 116  | مدكابيان             | 14   |
| 191  | فوسشس آوازی     | 31   | 123  | حروت مقطعات          | 15   |
| 192  | الحسال المستخسل | 32   | 130  | اجتماع ماكنين        | 16   |

## كلمات تشكر

اس کتاب کے دوسرے ایڈیٹن میں جن احباب نے مجھے مفید مشور دل سے قوازا۔
یا کئی بھی طور پر اپنی مجست کا ظہار فر ما یا میں ان سب کا تہد دل سے شکریدادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں ۔ اور بارگاہ رب العزت میں دعامی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم وعمل میں مزید برکتیں عطا فر ماتے واضحیٰ بیٹی کیشنز (لا ہور) کا ممنون احبان ہوں جنہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ فر ماتے ہوئے اس کتاب کی اشاعت فر مائی۔
جندا حباب کے اسما ہے گرامی:

صنرت علامه مولانا قاری عطاء الرحمن صدیقی صاحب مددسه جامعه عربیها حیاء العلوم حضرت علامه مولانا قاری عطاء الرحمن صدیقی صاحب مددس جامعه عربیها حیاء العلوم زینت القراء قاری محمد طارق قادری صاحب مددس شعبه تجوید وقر آت دعوت اسلامی لا مهور مولانا قاری ظفرا قبال مناهری صاحب مولانا قاری ظلام صطفی او یسی صاحب محترم المقام حاجی مقبول جمال صاحب محترم المقام حاجی منظور جمال صاحب محترم حاجی منظور جمال صاحب محترم حاجی منظور جمال صاحب

شركزار

خادم القرآن قاری محمسعود جمال مظهری مدرس عربیدا حیاالعلوم وخطیب جامعه مسجد طونی بورے والا

#### مصنف کے وصال کے بارے میں

افسوس كه ......فن تجويد و قرأت كے منفر د امتاد جناب أمتاذ القرأ فخرانحو دين حضرت علامه مولانا قارى محدنور جمال مظهرى عليه الرحمه 16 رجب المرجب 1432 هر بطابات 18 جون 2011ء بروز مفتة مج 3 بجاسين خالق حقيقي سے جاملے اناللہ و انااليدرا جعوان الله تبارك وتعالى جل وعلا بجاه ميدالا نبياء كالتيلا قبله قارى ماحب كواسية جوار رحمت مين جكه عطا فرمائے ..... آپ کاوصال مبارک مجھاس طرح ہوا کہ آپ نے خطبہ جمعة المبارک دياجي مين آب في تقريباً ايك ماه سے حضرت يوسف عليد السلام كاذ كر خير شروع كر ركها تھا اس آخری جمعه شریف میں یوسف علیدالسلام کاذ کرخیر ممکل فرمایا۔ جمعه شریف سے فراغت کے بعدآب اب آبالی کاول مک مبر 541 وا المير جو بورے والا تشريف لے محت آب نے . نماز عصر ومغرب وعثاء گاؤل کی مسجد میں ادا فرمائی نمازعثاء کے بعدرات محصے تک آپ محر والول سے بڑے فوش کوار مجے بین باتیں فرماتے رہے بھراب بستر پر آرام فرما ہو محتے كوجب آپ كونماز كے لئے اشحايا محياتو آپ كى روح مبارك بدواز كر چى هى و و دن آپ كے محروالول تلامذه اوراحباب كے لئے قیامت صغری كادن تھا ہرآ تكھ اشك بارھی كادل كے امام ماحب جب آپ کااعلان وفات کرنے لکے توجب آپ کا نام آیا میکرین بی بلند آواز سے رونے لکے انہوں نے تو پورے گاؤں کو ولا دیا۔ آپ کے جنازے میں کثیر تعداد میں مثائخ عظام بالخسوص موفى بإصفا ملك المدرمين حضرت علامه مولانامفتي محمدتين اويسي ماحب صدرمدرس مدرسدع ببياحياء العلوم في ودير علما مرام وقراء كرام وحفاظ في شركت فرمانی گاؤل میں بنلی مرتبه اتنابر اجنازه دیکھامیا آپ کی نماز جنازه پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامه مولانا پیرمیدمحم محفوظ الحق شاه صاحب نے پر حالی آب کامز ارمبارک کاول والے

آمين بحاه لله ويس

قبرستان میں بنایا محیاہے۔

آپ کاعرک مبارک ہرسال 16 رجب المرجب کے دن کو ٹایان ثان طریقے سے مے

وسال مبارک کے بعد کائی احباب کوخواب میں آپ کی زیارت ہوئی۔

می نے آپ کو دیکھا کہ آپ قبر مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت فر مارے ہیں کسی نے آپ کو دیکھا کہ آپ مدین شریف کی گلیوں میں پھر دہے ہیں۔ تو کسی نے آپ کو دیکھا کہ آپ جنت کی میر فر مارہ ہیں بھان اللہ! اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو ایسی ہی جزا عظاء فر ما تاہے اب آپ کی ممند پر آپ کے خلف الرشید صاجزاد ، قاری محم معود جمال مظہری ممام فرائض سرانجام دے دہ ہیں اللہ دب العزت ما جزاد ، صاحب کو آپ کا سمجے جائش بنائے۔ تاکہ آپ کی ممند فور علی فور ثابت ہوا ور اللہ دب العزت آپ کی وراخت قرآت کو زند ، تا بندہ رکھنے کی تو فیق بخشے ۔ اللہ دب العزت آپ کے معتقد بن متعلقین اور تلا مذ ، کو آپ کے بندہ رکھنے کی تو فیق بخشے ۔ اللہ دب العزت آپ کے معتقد بن متعلقین اور تلا مذ ، کو آپ کے بندہ رکھنے کی تو فیق بخشے ۔ اللہ دب العزت آپ کے معتقد بن متعلقین اور تلا مذ ، کو آپ کے رومانی فیض سے مقیمی فر مائے۔

د عا گو

خادم القرآن قاری محدسر و مظهری مهتم مدرسه جامع نوریه علم القرآن چشتیال شریف بسم الله لرحن الرحيم و تو رئسسراء

ادیب ملت: حضرت علامه مولانا محدمنشا تا بش قصوری مدخله مامعه نظامید رضویدلا بهوریا کتان مامعه نظامید رضویدلا بهوریا کتان

قرآن مجید فرقان حمید کی تلادت، سماعت اور ذیارت باعث برکات و تواب ہے۔
میسے ہرعبادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور تج کی ادائی میں فرائض و واجبات، منن و متحبات کا بجالانا
اوران کا لحاظ رکھنا قبول کا سبب ہے ویسے ہی قرآن کریم کی تلاوت وسماعت اور زیارت کے
می اصول و ضوابلا ہیں۔ ببال تک حکم ہے کہ لاہمسه الاالهطهرون اسے بلا طہارت
مت چھوڑا ورسماعت کے لیے ارشاد ہے۔

(يَاكِنُهُا الَّذِيْنَ امْنُوا إِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوا لَهْ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ)

اے ایمان والوجب قرآن كريم كو ير حاجار ہا ہوتو كان لكا كراور نہايت فاموشى سے منتے رہوتا كرتم بر دمت نازل ہوتى رہے۔

جملة قرانین وقراعد پرتصنیف فرما کرمفاظ کرام اور طلباء پرخصوی کرم فرمایا اور تجوید و قراءت کے اصول وقراعد کو نہایت عمد گی اور آسان و مہل اُرد و زبان میں تربیب دے کرملت اسلامیہ پر بڑا حمان فرمایا۔ الله تعالیٰ آپ کی اس فورائی خدمت کو قبولیت کا شرف عطافر مائے۔ آبین آپ کی اس تصنیف لطیف پرعزیز القد رحافظ مولانا القاری محمد ظفر اقبال زید علمہ نے تاثر ات لکھنے کے متعلق کہا تو راقم الحروف نے حضرت مولانا قاری محمد فور جمال مظہری مدھلا کے تعارف کی بات کی۔ چنائی حضرت قاری صاحب نے اپنی عملی زندگی کے چندگو شوں سے آگاہ کیا جے راقم نے الفاظ کا جامہ پہنا نے کی کو مشتش کی ہے۔ ملاحظ فرمائیے اور آگاہ کیا جے راقم نے الفاظ کا جامہ پہنا نے کی کو مشتش کی ہے۔ ملاحظ فرمائیے اور موجود ہیں۔ سوچتے ہمارے بال اہل سنت و جماعت میں کیسے کیسے ہرعلم وفن کے ماہر موجود ہیں۔

میرے ممدول حضرت مولانا الحاج قاری عاظ محد نور جمال مظهری مدلا عاجی سلطان احمد دُهدی کے ہاں ۱۹ ۱۹ء کو چک نمبر ۱۳۵۱ی۔ بی نزد بورے والا میں پیدا ہوئے۔آپ کے اباؤ اجداد ریاست بیکا نیر مجارت سے ہجرت کر کے اس چک میں آباد ہوئے اس چک کی نصف آبادی اسی خاندان سے متعلق ہے۔قاری ماحب موصوف کے دو اور مجائی عاجی نوراحمدماحب اور ماجی بیٹر احمدماحب ہیں۔اللہ تعالیٰ نے قاری ماحب کو اولاد کی نعمت سے بھی نواز ا ہے۔ چنانچی آپ کے چار بیٹے اور چار ہی بیٹیاں ہیں۔ جو بحمدہ تعالیٰ ایس ہو بحمدہ تعالیٰ علیہ اسین قرول میں سکون والمینان اور عرب سے زندگی کا سفر طے کر دہے ہیں۔ایک سعودیہ میں کام کاج میں مصروف ہیں آپ کے چھوٹے دونوں بیٹے بہترین عاظ و قاری سعودیہ میں کام کاج میں مصروف ہیں آپ کے چھوٹے دونوں بیٹے بہترین عاظ و قاری ہیں۔آپ کے ایک معروف کی سام کاج میں مصروف ہیں آپ کے چھوٹے دونوں بیٹے بہترین عاظ و قاری ہیں۔آپ کے ایک ماجزاد ہے مولانا قاری معود داحمد (زیر علمہ وحمد) پاکتان کی معروف کھی درسگاہ جامعہ نظامید رضویہ لا ہور سے مند فراغت اور دیتا نوشنیلت عاصل کر بچے ہیں۔

آپ کے والدین مذمرف اسپنے گاؤل بلکہ علاقہ بھریس اپنی شرافت، دیانت،
تواضع ،انکماری میں مشہوراور پابند صوم وصلوۃ تھے اور کاشتکاری انکا پیشہ تھا خاصی اراضی کے
مالک تھے۔انہول نے دو بارج وزیارت کی معادت حاصل کی۔ ۱۹۸۵ء میں وصال فرمایا

تو گاؤل کے تمام مرد اور عورتیں کہدری تھیں کہ آج ایک اللہ تعالیٰ کے ولی کا جنازہ جارہا ہے۔ یول بی آپ کی والدہ ماجدہ مرحومہ کا حال تھا۔ بڑی معاملہ ہی اور سچائی میں مشہور تھیں خاندان کے افرادان سے مثورہ لینتے اور عمل کرتے تھے۔

حضرت مولانا الحاج ماظ قاری محد نور جمال مظهری مدظله نے قرآن مجید سے اپنی تعلیم کا آغاز اسپ کاؤل کے امام حضرت مولانا نیک محدم حوم صاحب سے کیا سکول وغیرہ در ہونے کے باعث دین تعلیم کو ہی اہمیت دی قرآن مجیدہ تجوید و قرآت کے ساتھ حفظ کیا۔ فاری کے ساتھ مرف و نوسے بھی رغبت رہی اور ہدایۃ النو تک اس علم سے پیاس بھجائی۔ آپ کے حفظ و قراءت کے اساتذہ کرام میں یہ نام آتے ہی حضرت مولانا مافظ قاری رحمت علی صاحب اور حضرت مولانا قاری تاج محدماحب سے مدرسر عربیه اسلامیہ بورے والا اور جامعہ فوٹیہ کہروڑ پکا اور جامعہ انواز معلم آن اور حضرت مولانا قاری محمد ہوئی قادری صاحب، قاری محمد یار تعشیدی مملمانی اور حضرت مولانا محدمین سے بھی خوب استفادہ کیا۔

۱۹۹۸ میں آپ نے حضرت خواجہ محمد باقر قریشی تقشیندی مجددی علیہ الرحمتہ سے

بیعت کا شرف ماسل کیا اور پیر ماحب قبلے نے آپ کی صلامیتوں کے پیش نظرا مازت و فلافت

سے بھی بہر ومند فرمایا حضرت پیر ماحب سے عافق تھے۔ بنی کریم تاثیق آئی کا نام نامی اسم گرامی

منتے بی آخیں پرنم ہو ما تیں۔ شب بیداری سے آپ کو مثن کی مدتک لگاؤ تھا۔ نہایت شین اور

مہر بال تھے۔ ان کی زیارت سے خدایاد آ جاتا تھا۔ حضرت مولانا محد فور جمال ماحب نے

مہر بال تھے۔ ان کی زیارت سے خدایاد آ جاتا تھا۔ حضرت مولانا محد فور جمال ماحب نے

ام ۱۹۸۲ میں جی و زیارت اور ۲۰۰۵ میں زیارت و عمره کی نعمت می ماصل کی مولانا موصوف

نے اپنی حیات مبادکہ کو خدمت دین مین اور مملک تی المنت و جماعت کے لیے وقت کر رکھا

مرب آپ نے درجی ذیل مقامات یہ درس و تدریس اور امامت و خطابت کی ذمہ دار یوں کو

مرب احیاء العلوم ہورے والا حلی و ہاڑی ۱۹۹۲ء سے تا مال ۱۰۰۰ء یکی خدمت سر اعجام

عرب احیاء العلوم ہورے والا حلی و ہاڑی ۱۹۹۲ء سے تا مال ۱۰۰۰ء یکی خدمت سر اعجام

تقریباً چارسال تک فی سیل الله فدمتِ قرآن کریم یس مصروف دیم اور خطابت کے امورکو

پورے کئے۔اس وقت آپ جائع مجدطوبی بورے والا پیس امامت و خطابت کے امورکو

نہایت خوش اسلوبی سے بھادہ یہ یں۔ یہ سجدا پنے خن و جمال کے باعث قابل دید ہے۔
حضرت مولانا موصوف سے اپنی زندگی کے کئی اہم واقعہ کے بادے دریافت کیا تو آپ نے

فرمایا یوں تو میری زندگی کے منہری واقعات کافی پی مگر دو واقعات کی بابت عرض کیے دیتا

جول ایک یہ جب میں نے اپنے ہیرومر شد کے حضور کرا ہی میں قرآن مجید منانے کی معاوت

طامل کی تو آپ نے خوشی و مسرت کے عالم میں فرمایا۔قادی صاحب جب آپ قرآن کریم کی

تلاوت فرمائے ہیں تو جہال تک تمہادی آواذ جاتی ہے ایسے محوس ہوتا ہے کہ افوار و تجلیات کی

بارش ہور دی ہے ہیرومر شد کے یہ ایمان افروز ، دور کی مات میری زندگی کا بہترین اثارث

دوسراواقعہ یہ ہے کہ جب میں نے ۱۹۸۲ء میں جو دزیارت کی سعادت مامل کی تو میرے دفقاء میں میرے ایک شاگرد مانفوجمہ ہونا بھی تھے جو منڈی یزمان کے ایک معروف زمیندار تھے جن اتفاق کہ جم بیت الندشریف میں ایک مصری قاری سے ہماری ملا قات ہوگئی۔ دوران گفتگو مافق محمہ ہونا نے اسے تعارف کراتے ہوئے کہا یہ میرے امتاذ ماحب مافقہ اور قاری قرآن میں یہ سنتے ہی مصری ماحب نے فرمایا تھوڑا ماقرآن مجمتے تھے مناسب نے جب میں نے چندآیات تلاوت کیں تو وہ بے مدخوش ہوئے اور فرمایا ہم تو سمجھتے تھے مناسب نے جب میں نے چندآیات تلاوت کیں تو وہ بے مدخوش ہوئے اور فرمایا ہم تو سمجھتے تھے کہ پاکتان میں تبایت خوش المحان میں تبایت خوش مان کہ پاکتان میں تبایت خوش مان کہ پاکتان میں تبایت خوش وراحت اور مرت وخوش محمون ہوئے اسے الفاق میں بیان آئیں کیا جا سکتا ہے دندہ الحب وراحت اور مسرت وخوشی محمون ہوئی اسے الفاق میں بیان آئیں کیا جا سکتا ہے دندہ الحب میں ماخب کی اس کتاب کو قبولیت ومجود بیت مطافر مائے اور طلباء کے لیے خضر راہ ثابت ہو۔

\*\*\*

#### آسے کے تلامہذہ کرام

یوں تو تلامذہ کی تعداد سیکڑوں میں ہے مگر بیال چند نام تحریر کر دیا ہوں۔ جو الحدلند

| دين ميل مصروف جيل_                                                            | خدمت (       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| قارى محدسر ومظهري صاحب دربار عاليه حضرت قبله عالم خواجه نورمحدمها ردى يحشتيان | *            |
| قارى عبدالرشيدماحب                                                            | ☆ *          |
| قارى محمسعود جمال مدرسه عربيها حيام العلوم بورسه والا                         | *            |
| قارى محد عبد العزيز ساحب مدرس جامعه حنفيه غوشيه عارف والا                     | *            |
| قارى عبدالطيف ماحب ثاكر خطيب 475اى في بورے والا                               | ` <b>☆</b> ` |
| قارى محمران رمول ماحب بورے والا                                               | ☆            |
| علامه مولانا قارى غلام رسول ماحب مدرس لاجور                                   | ☆            |
| علامه مولانا قاري على رضاصاحب نابب مهتم مدرسه عربيدا جياء العلوم بورسه والا   | **           |
| قارى مولوى مشاق احمد صاحب مدرس لان شلع و بازى                                 | *            |
| قارى محدانوراندماحب إلى في اسالا بور                                          | ☆:           |
| علامه مولانا تارى مغيراحمد ماحب مدرس فينهان مصطفى لذن                         | *            |
| علامه مولانا قارى قاضى فياض احمد صاحب مدرسه فينهان مصطفى لأن                  | · 🖈          |
| تارى سجاد اختر ماحب مدرس مركودها                                              | **           |
| ما لأقارى محداد د بحزيب مأحب خطيب مك 421 بورسه والا                           | , <b>\$</b>  |
| قارى محداسحاق ماحب مدرس دادهملير ابوريوالا                                    | **           |
| مولانا قارى محد ظفرا قبال مظهرى ماحب مك 319 بورسه والا                        | *            |
|                                                                               |              |

قارى ملطان احمد علمرى ماحب جك 319 يورسدوالا

| طافظ قاری محدرمضان فریدی معاحب مدرس جک 321 بورے والا                      | , <b>☆</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| مافظ قاری محمداختر صاحب بین آباد (بهاونگر)                                | ☆          |
| علامه مولانا قاري ممتاز احمد صاحب مدرك مدرسه عربيها حياء العلوم بوري والا | ☆          |
| مولأنا قارى محد شعيب چشتى به مدرس چشتى بير خانه بهاولنگر                  | ☆          |
| قارى محدا كرم دُهدُى ماحب در بارقبله عالم عليه الرحمه چشتيال              | 於          |
| مولانا قارى محداكمل مهاحب خطيب حك نمبر 515 بورے والا                      | *          |
| قارى محدا شرف ماحب امام مجدلارى ادووبادى                                  | ☆          |
| قارى محمد تنع مهاحب مدرس كراحي                                            | ☆          |
| مافظة قارى محدا كرم هويرا (بدانه) چشتيال مدرس لا بور                      | ☆          |
| قارى محدمد ال صاحب چك چوبه چشتيال مدرس لا جور                             | ☆          |
| قاری محداصغرماحب مظهری پرانی چشتیال مدرس لا جور                           | , ☆        |
| قارى محدا مجد معيد خليب بارون آباد                                        | ☆          |
| مافظ قارى عبدالشكور مهاحب مهارشريف چشتيال                                 | *          |
| قارى ميد شار نسير شاه مهاحب فطيب مك 44 مامل يور                           | ☆          |
| مولانا قارى محدايين ماحب خطيب جك عبدالله بهاول بحر                        | ☆          |
| قارى محدار شادما حب مدرس مامع معدرات وند                                  | ☆          |
| قارى كبيراحمدماحب قادري خليب ومدرس لاث بمثيال بورس والا                   | *          |
| قارى اعجاز احمد ما حب مدرس عيد كاه چشتيال                                 | ☆          |
| قارى الذيخش ماحب علميرشريف جشتيال                                         | ☆          |
| قارى محدالياس معاحب عظمير شريف جشتيال                                     | ☆          |
| علامدقاري عطاءالرحن مباحب مدرس عربيها حياءالعلوم بورسه والا               | ☆          |

| قارى مولاناوحيد النبي كها ثال بارون آباد                                | *          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| علامه قاری محمد عباس ڈاک خانہ چک ماوے کا بہاول پور                      | ☆          |
| قارى عبدالغفار صاحب بسي في ورثاه يورشاه يورشا بباول يور                 | : ☆ ˈ      |
| مولاتا قارى محداشفاق احمد مدرس عربية ورالمدارس منذى يزمان ملع بهاول بحر | *          |
| علامه مولانا قاری بشیراحمد چشی ماحب مدرس عربی نورالمدارس یز مان         | ☆          |
| فافظ قارى محداعظم علمرى صاحب مهتم مدرسه علمرالقوان يزمان                | . ∵☆       |
| خافظ قارى محدثوا زمهاحب مدرس منذى يزمان ملع بهاوليور                    | . ☆        |
| علامه مولانا ثاه محمد ثانق مهاحب خطیب د دبتی والی مسجد شلع بها و لپور   | *          |
| علامه مولأناا قبال احمد صاحب ممم مدرسة ورالمدارس ملع بهاوليور           | **         |
| ما فلا قارى عبدالرحن معاحب رانا ناون مامل يور                           | ं☆         |
| علامه قارى عبدالرتمن عابدمها حب مبتمم جامعه شوكت العلوم 90موز ميال چنول | · 🜣        |
| قارى غلام عنى اويى ماحب رامام وخطيب معجد بلال بور سے والا               | *          |
| قارى الدركها مأحب _ يور _ والا                                          | *          |
| علامه مولانا قارى رسول بخش ماحب موضع تلهر مامل بور                      | *          |
| علامه مولانا قارى كل محد صاحب احمد بورد احاشاء بهاول بور                | .☆         |
| حافظ قارى وامد مخت ماحب مدرس مافظ ماحب والى محد ملال يور پيروالا        | *          |
| ماند قارى البي مخش معاحب ملال يور بيروالا                               | ☆          |
| مافظ قارى رحيم مخش ماحب ملال يوربيروالا                                 | , '☆,      |
| علامه مولانا قاري عبدالغفورما حب خطيب مك 32 / ايس يي يا كيتن            | , <b>*</b> |
| قارى محدا مبدمها حب يويلي كها                                           | *          |
| مالاتاری محد یوست ماحب مدرس مک 189 ایل میال چنول                        | ☆          |

| علامه مولانا قارى محمدامتياز صاحب خطيب 155 /ايل ساميوال     | ☆          |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| قارى فاروق ارشدمها حب حك 4/72 يل ساميوال                    | *          |
| علامه مولانا قارى مختارا حمدصاحب مدرس جامعه غوتبيه تبروزيكا | ☆          |
| ما فظ قاری محد منصف علی معاحب جیک 743 / گ۔ب تمانید منع ٹوبہ | ☆          |
| قارى محمد ظاہر صاحب چک ما ڈھو۔ حال لا ہور                   | ☆          |
| مافظ قارى محمين صاحب جك 92 في ضلع رحيم يارخان               | ☆          |
| قارى محدندىم مهاحب قبوله شريف مدرس چيچه دلني                | ☆          |
| ما فظ قاری عبدالتارماحب مدرس انوارغوشیه ما چی وال رو بازی   | ☆          |
| ما فظ قاری ما تم ملی معاحب خطیب چک 107/101 مل سامیوال       | ∖☆         |
| قارى معيد جمال ميك تمبر 541 مال معودى عرب                   | ` <b>☆</b> |
| قارى محداكمل معاصب جيك 541 اى في مال معودى عرب              | ☆          |
| قاری محمد مامد سرور چشتیال مال معودی عرب                    | ☆          |
| حافظ قارى غلام مرتنى ماحب مدرس جامع مسجد طوبي بور سے والا   | ☆          |
| مانظ قاری فرمان تذریما مبسمعروف نعت خوال بورے والا (وہائی)  | ☆          |
| مانظ محمد بونامیاحت مک 110 وی بی منڈی بہاول بور             | ☆          |

فقط: محدمناتا بش قصوری مریدک مدرس: جامعه نظامیدر شویدلا بور سر (۲۲ فی الجیتالم بارکه ۱۴۰۸ مربورد وشنبه)

\*\*\*

## تقسريط طليل

شخ الجود ين انتاذ القراء صرت مولانا قارى الوالار شركة برعلى قادرى دام فيوند الحمد مله و كفى والصلوة والسلام على عبادة الذين اصطفى اما بعن

بندة ناچیز نے عزیز محترم صفرت مولانا قاری نور جمال مظهری سلمه کی تعدید شده کتاب جمال الفرقان فی تجوید القران کائی جگدے مطالعہ کیا۔ دور ماضر میں فن تجوید وقراء ت میں یہ نایاب لنح ہے۔ اس فن کے شائقین طلباء کے لیے یہ بجاب گرال قدر تحفہ ہے اس کتاب کی ضوصیت یہ ہے کہ تجوید وقراءت کے دقیق ممائل کو نہایت آسان اور سہل عبارت میں لکھا ہے۔ مولا تعالی اس عبیب بعیر مصطفی احمد جمتی علیہ التحیة والثناء کے ویلہ جلیلہ سے صفرت تاری ماحب مومون سلمہ کی عمر میں رکتیں فرمائے۔ اور اس کتاب کو دنیا د ما فیھا اور آخرت تاری ماحب مومون سلمہ کی عمر میں رکتیں فرمائے۔ اور اس کتاب کو دنیا د ما فیھا اور آخرت میں ذریعہ خوات بنا ہے۔

امين المجاية حبيبه الكريم كالميان المان المعاية حبيبه الكريم كالميان المان المعالم الفقراء فقيرا إوالار شركو برعلى قادرى غفرلاً 12-07-2009

\*\*\*

### تقسريظ

آشاذ القراء حضرت مولانا قاری برخورد اراحمد مدیدی مدظله العالی جامعه کریمید مدیدیدلا جور

الكريم الماليم على رسوله الكريم الماليم المال

محترم جناب قاری نور جمال مظهری صاحب کی تجوید و قراءت کے موضوع پرتصنیف کردہ کتاب جمال الفرقان فی تجوید القران کے بعض مواقع کامطالعہ کیا موصوف نے فن تجوید کے دون تجوید کے مسائل کو بہت آسان اندازیس بیان کیا ہے اور پڑی تحقیق کی ہے جوعلم تجوید کے شائقین کے لیے ایک انمول تحقیہ ہے۔

دَعاہے کہ اللہ تعالیٰ مصنف کی اس کوسٹ ش اور سعی کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف بہولیت عطا فرمائے اور اس کا بیائے۔ (آیین) فرمائے اور اس کا بیکونافع بنائے۔ (آیین) والمام

محمد پرخوردارعفرلہ 20-07-2009

\*\*\*

#### تقسر يظ

استاذالقرآ مالقاری والمقری حضرت مولانا قاری ظهورا محد میالوی مدقله العالی مدرس شعبه جوید جامعه نظامیه رضویدا عددن او باری محیث لا بهور مدرس شعبه جوید جامعه نظامیه رضویدا عددن الرجم

بندہ ناچیز نے محترم استاذ القرآء قاری ٹورجمال صاحب مظہری مدظلہ کی تصنیف شدہ کتاب جمال الفرقان ٹی ججوید القرآن کو مختلف جگہ ہے دیکھا جس میں بڑی آمانی اور وضاحت سے ممائل کو پیش کیا محیا محیا محلے ہے بہترین تحفہ ہے مگر جب استاذ بھی مجمعانے والا ہو ۔ اگر استاذ خود بی مختی نہیں (جیسے آج کل برمحنت استاذ بھی میں) تو طلباء کو کیا مجمعاتے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کر می بجاو النبی ٹائیڈیڈ موصوف قاری صاحب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرماتے اور اسائذ و کو محنت سے بڑھائے کی تو فیق بخشے تا کہ فریقین کے لیے فائدہ ہو۔ اللہ تعالی اسے مقبول عام فرمائے ۔ آھیں

1560

خادم القران قاری ظهور احمد سیالوی مامعه نظامید رضویدلا جور

\*\*\*

### تقسريط

فخرالقرآء ذینت القرآء حضرت علام مولانا مفتی محد درمضان سالوی حفظ الله مکری و محری فی التحرید التحرید القرآء قاری محد فور جمال مظهری زید مجد التحرید ا

\*\*\*

### تقسريط

امتاذ القرآء حضرت مولانا قارى ذوالفقارا تمدير سالوى سلمه الندتعالى مدرس شعبه بخويد جامعه نظاميه رضويه اندرون لو بارى محيث لاجور بمراث الرجيم الندالتمن الرجيم

بندہ ناچیز نے کتاب جمال الفرقان فی تجوید القوان کو بعض مقامات سے دیکھا الحمد الد حضرت مولانا قاری و مقری محمد نور جمال مظہری ماحب نے انتہائی محنت اور تجربہ کے بعد بڑی جامع اور آبان الفاظ میں فرمائی ہے۔ جس میں ممائل تجوید وقراء ت کو عام ہم اور آبان الفاظ میں بیان کیا ہے اور یہ کتاب بہت ماری کتب سے بے نیاذ کر نے والی ہے اور بہت فوجوں پر مشل ہے ۔ اللہ تعالی حضرت موصوف کی محنت کو قبول اور بہت فوجوں پر مشل ہے ۔ اللہ تعالی حضرت موصوف کی محنت کو قبول اور بہت فوجوں پر ماکراسے نافع عام بنائے ۔ آمین

قاری دُوالفقاراحمد پرسالوی مدرس مامعدنظامیدر شویدلا بور

\*\*\*

تقنريظ

فخرالقراء قاری محدر فین نقشبندی صاحب سلمه النه تعالی مدرس جامعه نعیمیه گرهی شاه ولا هور

بسم التدارحن الرحيم

الحمد الله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين في المرسلي

اماً بعن!

تجوید و قراءت کے ممائل پرمبنی کتاب زیر نظر دی اس کے مختلف مقامات کو بغور دیکھا اور پڑ حاامتاذ القراء فخر القراء حضرت مولانا قاری محمد نور جمال مظہری صاحب نے توالیہ تجرب کے بعد یہ نیجم کتاب جمال الفرقان کی تجوید القران کو تصنیف فرمایا جس میں تجوید وقراءت پرکھلی تحریر فرمائی اور ایک سنے انداز کا مظاہر ہ فرمایا اللہ رب العزت مؤصوف کی یہ کاوش قبول فرمائے اور آخرت میں قاری صاحب کے لیے نور بنائے اور تجوید وقراءت کے مائیسن کے لیے نور بنائے اور تجوید وقراءت کے شائیس کے لیے نور بنائے اور تجوید وقراءت کے شائیس کے لیے نافع بنائے۔

آمين بجأة سيدالبرسلين

فادم العلماء والقراء محدر فين نقشبندي معلم تجويد وقراءت مامعه تعيمية كرهي شابولا مور معلم تجويد وقراءت مامعه يعيمية كرهي شابولا مور 12-2009

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

#### مقدر مسر بماندار حمن الرحيم

الحمد على سيد العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا و مولانا محمد و على الله واصابه اجمعين المابعد

قرآن مجیداندرب العزت كامهم بالثان كلام بے۔ (كلام الملك ملك الكلام) كے تحت و الله فود بھی عقیم ہے اور اس کا کلام قرآن مجید بھی عقیم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تلاوت قرآن مجيديس اس كي سيحيح اداريل اورعربي لب ولهجه كالورا لورا لحاظ ركها مائے \_ ياد رب؛ قرآن ياك جب تك عرب مين ديا يحيح يرا حا ما تاديا كيونك قران ياك عربي زبان میں نازل ہوا اور بیرزبان عربول کی مادری زبان تھی اور وہ اس کےلب و تہجہ سے توب واقت تھے۔اس کیے و والیسے قرآن مجید کو جوغیر معرب اورغیر منقوط تھا۔ بلاتکلف بغیر کوئی عللی كيے خوبصورت اندازيس برصتے تھے محر جب قرآن مجيد عرب سے عميس آيا تو عربي سے ناداتفیت کی وجد سے جمیول نے قرآن مجید غلا پڑھنا شروع کر دیا اور تلاوت کے دوران برى برى خلطيال سرزد بوي في في انقطے نه بوئے كى وجه سے حروت كى بيجان مكن تھى للذا تقطے لگاتے مختے ادراعراب مدہونے کی وجدسے کی تلطیوں سے بچنا ممال تھا ہی اعراب یعنی زبررزير بيش اوجزم وغيره لكائ محضراب عميول كوقدر التران ياك بالمعناتو آحيامكر پر صنے کا و معیار منتها جو عربول کا تھا پر باریک، غند، مدو غیره سے نا آشانی اس کی خاص و جد تھی ادر پھر ۱۵۰ ہجری کے قریب ان علما رکو جو قر آن کادر در کھنے والے تھے۔ اس ہات پرمجبور كردياكه كجه قوامد د منوابلا اليه مرتب نجيه ما يمل كرجن يرمل كر كرتران ياك وممل محيح اور منشابی کے مطابق پڑھاماسکے۔

حضرت زید بن ثابت رضی الله عند سے روایت ہے کہ جان ایمان اور جان کا تنات آنحضرت اللہ اللہ اللہ عند مایا۔

إِنَّ اللهُ يُحِبُّ أَنْ يُقُوَّءَ الْقُرُانُ كَمَا أُنْزِلَ اللهُ يُحِبُ أَنْ اللهُ يَحِبُ أَنْ اللهُ الْمُولِ اللهُ ال

(منح الفريه: عن فزيمه)

چنانچيمابرين علماء نے اس پرجو قواعد دضوابط وضع فرمائے۔ ابنی قواعد وضوابط کو علم مجوید کہتے میں۔ یول تواس علم پر بڑے بڑے اکابرین نے بہت محنت فرمانی اور زبر دست کام کیا۔ بڑی بڑی مختابیں اس علم برمزت کرکے امت کے لیے قرآن یا ک توجیح پڑھنااور آسان کر دیا۔ مگر وہ کتابیں اکٹر عربی میں تھی کئیں جن کا مجھنا ہر کئی ہے بس کی بات متھی چنانچہ پھران کتابول کے تراجم کیے گئے۔ پرصغیریاک وہندیس آردو تراجم اور اہل آن کی آردو میں معی وکاوٹیں خوب رنگ لائیں اور آہمتہ آہمتہ لوگ ان فن سے واقت ہوئے گئے۔ اب الحدلله برصغير بالخصوص بإكتان ميس بين عروج برد كفائي ديتا ہے۔ بڑي چوتی بے شمار تحابیں اس فن پر دمتیاب بیں اور مزید کو مستیل کی جارہی بیں۔ یہ مختصر رسالہ (جمال الفرقان فی تجویدالقون) بھی انبی قواعد پر مشمل ہے۔ تو یہ چھوٹی سی مختاب میری ملت کے ا كابر قراء كى كتابول كے سامنے اور بھی چھوتی اور عام می نظر آئے تی مگر مرون اس ليے قلم آٹھائے کی جمارت کر لی کہ اس ٹی ٹی کی طرح جو خریداران یوست علیہ السلام میں ناکام الکھواتے کے لیے ہاتھ میں موت کی آئی لیے کھری یہ کہدری کھی کہ مجھے پرتہ ہے اس سے حضرت يوسف عليدالسلام فريد المين ماسكت مفرفريدارول مين ميرانام وآي ماست كالياس ال وسن سے ير حقير بر تقصير محدثور جمال مظهري اسين كريم الله سے ير آميد ركھتا ہے كداس كناص كرم ساعدام قرال مل كيل نام آجائي أمين إيجاة ظه ويسين

عسلم التحويد

تعسرين

تجوید کا لغوی معنی سنوارنا جمده کرنا ، کھرا کرنا اور اصطلاح قراء (قاریوں کی بول بال) میں ہر رون کو این عزج سے نکالتااوراس کی تمام صفات کوادا کرنا ہے۔ بال) میں ہر رون کوایٹ عزج سے نکالتااوراس کی تمام صفات کوادا کرنا ہے۔ تجوید کا موضوع

حروب بني يعني الن ما ، تا، ثان سيا تك ، أنتيس ٢٩ حروت \_

ال سے کے حروف ہی بنیاد ہیں۔ جب بنیاد درست ہوتو پوری عمارت درست بنی ہے۔ ان حروف کو بھی کہتے ہی اس لیے ہیں کدان سے بچے (جوڑ) کرتے ہیں جس سے لفظ بنتے ہیں اور لفظوں کے اس مجموعے کا نام قر آن ہے جو تی سحان و تعالیٰ نے اپنے مجبوب تا ایک ہدناز ل فر مایا تو تو یا پر حوف قر آن پاک کی بنیاد ہیں فن تجوید ہیں انہی حروف کے مالات اوصاف ذا تیہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ای لیے بعض نے کہا تجوید کا موضوع ہوا (مخارج و مفات حروف) محروف جام میں جب حروف تجی کہتے ہیں تو ایس نے حراد ہی کلمات قر آئید کے حروف ہوتا ہیں یہ کہنا کہ تجوید کا موضوع حروف تجی ہیں۔ مناسبة معلوم ہوتا کے حروف ہوتا ہیں۔ یہی یہ کہنا کہ تجوید کا موضوع حروف تجی ہیں۔ مناسبة معلوم ہوتا

غسيرض وغسايت

يعنى زبان وغلاادا يكى سے بجانااور قرآن كو نازل شده طريقه كے موافق ادا كرنااور

قراءت يعنى تلاوت كاعمده بنانايه

ف ائدہ ونمسرہ رضائے البی کاحصول اور فلاح وارین۔ مجوید کاحسکم

مح یاعلم تجوید کو کتائی صورت میں پڑھنایا قواعد وقوانین یاد کرنا تو فرض کفایہ ہے اور اس کے قواعد کے مطابق قرآن مجید پڑھنا فرض مین ہے ۔ فرض کفایہ اور فرض مین میں فرق بڑا واضح ہے جوالم علم سے مختی نہیں ۔ واضح ہے جوالم علم سے مختی نہیں ۔ واضح ہے جوالم علم سے محتی نہیں ۔

قرآن مجدو تجوید سے پڑھنا فرض والازم ہے۔ جن بحابۂ وتعالی نے فرمایا۔ (وَرَ تُلْنَاهُ ثُرُینِیلًا) آئی آنزلناہ بالتَّرْینِیلِ آئی بِالتَّمْویْنِ نیزار شاد فرمایا۔

(وریّلِ الْقُرُانَ تُرْیَدُلا)قَالَ الْبَیْضاوِی آئی جَوِّدُهُ تَجُوِیْلًا الْح نیزضرت مولا علی شیر مدارشی الدعند سے موال ہواکر تیل کامعیٰ کیا ہے؟ فرمایا التَّرْیَدُلُ هُوَ تَجُویْلُ الْحُرُوفِ وَمَعْرِفَهُ الْوُقُوفِ مدیث شریف پس ارثاد ہے۔اللہ رب العزت اس شفس کو مجوب بنالیا ہے جو قرآن مجیدکواس طرح پڑھے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے اور نزول کے بارے پس علامہ جزری علیہ الرحمۃ مقدمہ جزریہ یمن فرماتے ہیں۔

لِآنَّه بِهِ الْإِلَّهُ آئْزَلًا، وَهٰكَنَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَّا

زجمہ: "اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تجوید کے ماقد نازل فرمایا ہے اورای طرح ہم تک پہنچا ہے۔ "پس اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو ترتیل و تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔

ف ائدهمسر ۲

تجویدیں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ الفاظ کی ادائیگی میں مماوات
پائی جائے یعنی جس طرح اولا ایک لفظ ادا کیا ہے اگر دوسر الفظ بھی اس جیریا آتے تو اس کو بھی
اس طرح ادا کرنا چاہیے مثلاً ایک حوت کو پڑیا باریک یا مشد دیا مخفف یا مدغم یا مظہر ادا کیا اور
دوسراح ت بھی اس کے ہمشل آیا تو اس کو بھی بالکل اس طرح ادا کرنا چاہیے جس طرح پہلے کو
ادا کیا ہے تاکہ دونوں ممادی ادا ہول ایمانہ ہوکہ ایک کو تو اچھی طرح اور تو جہ سے ادا کیا اور
دوسرے کو اس کے خلاف، ایما کرنا درست نہیں ہے۔

فسائده

تلاوت قرآن فی رفتار کے اعتبار سے تین در ہے ہیں۔ ترسیل

یعنی بہت تھ پر تھر کر تلاوت کرنا کہ مخارج اور صفات کا پورا پورا کوا ظریب جیسے محافل میں قرار حضرات تلاوت قرآن کر کے ایمان والوں و محظوظ کرتے ہیں۔ حدید در

یعنی قرآن مجید تیز پر هنام مرا تا تیزند پر سے کدالفاظ مجھ ندآئیں بلکہ ہر ہر وف کو موتدل کی طرح جوڑتا ماستے۔اس رفارے عام طور پر نماز تراوی میں پر ها ما تا

ולנו א

یعنی قرآن یا ک کورتیل اور مدر کے درمیان پڑھنا کدندتو زیادہ تیز ہوکہ مدر ہو

جائے اور نہ زیادہ تھیر کریٹے ہے کہ ترتیل ہوجائے بلکہ جس طرح فرض نمازوں میں درمیانی رفتارے پڑھاجا تا ہے ای کو تدویر کہتے ہیں۔

فسائدهم

تجويد كے اركان جاريں۔

المستخارج الحروت كاجانا

٢- صفات الحروف كاجاننا

٣- حروف كتمام احكامات كوجانا

٣- زیان کوحروت کی سے ادایک کاعادی بنانا۔

علامه جزرى عليدالرحمته مقدمه جزديد على قرمات يس

وَلَيْسَ بَيْنَه وَبَيْنَ تَرُكِهِ، إِلَّا رِيَاضَةُ امْرُه بِفَكِّهِ

ر جمه: اوراس ب فرق جويداورزك جويد من معريك وي كادى كمنه في محنت

مح ياز بان كوادا يكى كاجتناعادى بنائے كار روف كى ادا يكى اتنى بى خوبصورت موكى

اور بهي علم حجوبيد كانقاضا دمنثاء ہے۔

ف إئده ۵

علم جوید کی وضع و تر تتیب تقریماً ۱۵۰ اجری سے شروع ہوئی اور اس کو وضع کرنے

والول مين..

ا۔ ابوعبدالرحمن علیل بن احمد فراہیدی المتوفی ۱۷۰ ہجری المتوفی ۱۸۸ ہجری المتعلب بہیبویدالمتوفی ۱۸۸ ہجری

محدبن متنرعوت قطرب المتوفى ٢٠٩ جرى يحى بن زياد قراء المتوفى ٢٠٧ جرى مبردالمتوفى ٢٨٧ بجري شامل میں۔اس علم کی تصنیلت دیگر علوم پرایسے بی ہے جیسے قرآن پاک کی تضيلت ديرتمام كتابول يركيونكهاس كالعلق كلام الندس بي جواشرف الكلام ب\_ نيزاس علم كالميكهنا قرض كفايد بهكدار تاليس ميل مي ايك مابرن بوتاضروري ميدوردسب كنها تحويد كي نعوى اورا مطلاحي معنى حيايس؟ علم جويد كاموضوع كياسي؟ علم تجويد في عرض وغايت كياب، حروف بی کون سے بی اور کتنے ہیں؟ حروف بھی کو بھی کیوں کہتے ہیں؟ علم تحويد كاحكم كيام مجوید کے ارکان میں سے اہم ترین دکن کو ان ساہے؟ مدرادر تدویر کی تعریف بیان کرو؟ بهت فمرفر كرية من وكيا كيت بن؟ حضرت مولا على شرخدانى الدعنه كفرمان يرزشل كدوري بن ايك تجويد الحروث اورد وسرا ..... علم جويد كى ابتداء كب بوتى؟ اس كووش كرف والول كيام بتائين؟ ال علم في ديرعوم يرصيلت في وجهت م

#### Marfat.com

\*\*\*

# لحن في تعسيريف اورتين

لحن کا نقطی معنی خطا کرنااور تلی اوراصطلاحی معنی قرآن مجید کو تجوید کےخلاف پڑھنا، غلط پزهنا محولی سکے لغوی معنی اور بھی بہت ہیں مثلاً سریلی آوا زیلب ولہجہ، ذیانت، کلام کامفہوم وغيره مگريبال معنی و بی مراد میں جواو پر لکھے گئے یعنی (غلطی)اورد واس ليے کہ جب لفظون، لفظ بخوید کے مقابل اور ضدبن کرآئے تو بھی معنی ہوئے تجوید کامعنی ہے (منوارنا) ظاہر ہے اس کی ضد (خراب کرنا) ہو گی اور قران یا ک کوخراب کرنا غلطی ہی تو ہے۔ لحن کی دولیس میں۔ ا۔ کون جلی يعنى برى اورفاش على كه بخصر ماہر وغير ماہر دونوں طرح كے لوگ معلوم كرمي یعنی چھوٹی اور پوشیدہ مللی کرجس کو مسرف فن جوید کے ماہر ہی معلوم کرسکیں۔ بركن على كي تقصيلي جومورتين ميں۔ ابدال حسىرفسي بالحسىرف يعنى كى حرف كوحرف سے بدل دينااور يہ تبديلي خوا و عزج كے بدل مانے سے ہوخوا و

ابدان سے بول دینا در یا دینا در یہ تبدیلی خواہ مخرج کے بدل مانے سے ہوخواہ مفات لازمد کی و جہ سے دونوں کو شامل ہے۔ جیسے ماکی مگرها یہ مخرج بدلنے سے مفات لازمد کی وجہ سے دونوں کو شامل ہے۔ جیسے ماکی مگرها یہ مخرج بدلنے سے ہوئی ادر جیسے ماد کی مگرین کہ یہ تبدیل صفت ہے۔ نیزید تبدیل عربی کے انتیں ۲۹ مرفوں میں سے ہویا غیرع کی آواز جیسے ضاد کی ڈواد۔

۲۔ ابدال حسوکت بالحسوکت

یعنی زبر کی جگہ زیر اور زیر کی جگہ پیش وغیرہ اور اکثر اس سے عنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے آنع نہ ت ( تو نے انعام کیا آنع نہ فی ( میں نے انعام کیا) مگر معنی کی تبدیل بہال شرط نہیں صرف حرکت کی تبدیل بھی کی جائے۔ ( الجواہر )

۳۔ محی حسرف کوگھٹا دین

مثلاً لَايَعْلَمُونَ كُولَيْعْلَمُونَ قَالُوا كُو قَالُ وغيره

محتى حسىرف كويز هسادين

مثلاً فَعَلَ كُو فَعَلَا أَلْلُهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو كُو آللهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو وغيرة مثلاً فَعَلَى كُو فَعَيْرة مثلاً فَعَلَى كُو فَعَيْرة مُن اللهُ وَاللهُ إِلَّا هُو وغيرة مسكون (حبر مرم) كي حب كرس ركت يرودي

مثلاً خَلَقْنَا كُو خَلَقَنَا، ضَرَبْنَا كُو ضَرَبْنَا وغيره

حسركت في حب كرسكون برا هديا

منلاً صَلَقَنا كو صَلَقْنا ، بَمْعَ كو بَهْعَ وغيرة الن تمام صورتول يس يه ضرورى نبيل كرتبر بل معنى بحى بوبلكريه برصورت بيل في جل بيل \_

و مندد كو مخفف كرنا يا مخفف كومشدد مرد هنا بحى لحن على من شامل مهمثلاً بوت

الفَلَق كو بِرَبِ الْفَلَق يرْهنا.

 حقی ہے اور برب انفاق میں "با" کو مخفف پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں ۔ البذا یکن جل ہے اور حرکات کا ملہ پر وقف کر تا بہر مال کون جل ہے۔ اس طرن کی جل کی مور تیں نو ہو گئیں۔ (حرکت پر وقف کو تامل کر کے ) پس جن حضرات نے تقدید مخفف یا تخفیف مشد دیس معنی کی تبدیلی سامنے دھی انہوں نے اس کولی جل کہد دیا اور جن حضرات نے اس طرف تو جہیں فرمائی انہوں نے اس کون کی کہا لیکن تن ہی ہے کہ اس کون جل میں شمار کیا جائے کیونکہ قرائ شریف پڑھنے والوں کی اکثریت قرائ فہی اور معانی سے ناوا قف ہے۔ انہیں کیے معلوم ہوگا کہ یہاں معنی بدل جائیں گے یا نہیں۔ پس عنیتها ہی کہا جائے کہ یکن جل ہے تو ای خوف سے کی مشد دکو شفف کا مشد دکرنے سے باز دیں گے۔

لم خفی کن علی

وہ صفات جن کا تعلق حرف ہے جن سے ہواان کو ادانہ کرنالحن خی کہلاتا ہے یا یہیں کہ صفات عاد مند محمد ہمجلیہ میں فلطی کرنالحن خی ہے جیسے اخفاء ، اظہار ، اد فام ، مد ، غذہ مفتی ، دائی تغیم و ترقیق وغیر ، کی ہوجائے سے بعض اوقات معنی بدل جاتے ہیں۔ جس سے نماز نہیں ہوتی اور ویسے بھی فمادِ معنی سے منشا والہی کی مخالفت ہوگی جو تحریف کے زمرے میں آسکتی ہوتی اور نیال کا پڑھنا حمام ہے اور کو نفی سے معنی نہیں یہ لئے صرف میں حروف میں فرق آتا ہے اس لئے اس کا پڑھنا ممروہ ہے محر بجنا اس سے بھی ضروری ہے کیونکہ تجوید کا فرق آتا ہے اس لئے اس کا پڑھنا ممروہ ہے محر بجنا اس سے بھی ضروری ہے کیونکہ تجوید کا کمال بی ہے کون ملی اور فی دونوں سے بچاجا ہے۔

موالاست

ا۔ لون کے نظام معنی کیا ہے؟

۱ ۔ لون کام معنی (غللی) کب کرتے ہیں؟

۳ ۔ لون جل کی کتنی ٹیمیں ہیں؟

۳ ۔ لون جل کی کتنی ٹیمیں ہیں؟

۵ ۔ لون جلی اور کون فی کا الگ الگ حکم بیان کرو؟

۲ ۔ حروت کی ذات میں نقص پیدا ہوتو کون جل ہوگی یا کون فی؟

ے۔ صفات عارضه ادار برول تو حرف في ذات تاقص بوفي يا حرف كا حن فوت بوگا؟

٨۔ ابدال وكت بالحركت في كو في مثال ديں؟

٩\_ حركت كامله يروقت كرنالن على م يالحن في؟

ا۔ کی بی سے اگر منی مدید کی تو بھی جرام ہوتی یا نہیں؟

#### المتعب اذه اوربهمله كابسيان

استعساذه

قراک مجدشرور کرنے سے پہلے استعادہ یعنی آعُود پاللہ مِن الشّینطن الرّجِیْمِ آعُود پاللہ مِن الشّینطن الرّجِیْمِ و پرُمنا مروری ہے کیونکہ ابتداء قراءت یا تلاوت بی استعادہ کا محل اور موقع ہے ۔ قرارتعالی قیاد الرّجینیم المُقدّ الله عِن الشّینطن الرّجینیم معید مامر ہے جو وجوب کا فاعدہ دیتا ہے اس کے امام قوری داؤد المامری و دیگر کے ذر یک استعادہ واجب ہے مرح جمور کا مشہور قول یہ ہے کہ تلاوت سے قبل استعادہ مار الجواہر)

قراء کے ہاں ہر ابتداءِ تلاوت میں استعاذہ ضروری ہے۔ اس کے کہ استعاذہ قرآن اور غیر قرآن میں آنا بایس تو درمیان قرآن اور غیر قرآن میں قاصل ہے۔ پس جب بھی غیر قرآن سے قرآن میں آنا بایس تو درمیان میں استعاذہ ضروری ہے۔ تاکہ قرآن اور غیر قرآن میں استعاذہ ضروری ہے۔ تاکہ قرآن اور غیر قرآن میں استعاذہ ضروری ہے۔ تاکہ قرآن اور غیر قرآن میں استعاذہ ضروری ہے۔ تاکہ قرآن اور غیر قرآن میں استعادہ ضروری ہے۔

مشرى اورعسر في حسكم

ارثاد خدادندی قائستیونی کے تخت استعادہ واجب ہے۔ محرعلماء وفقہاء کاال میں اختلاف ہے۔ بعض نے واجب کہا اور اکثر نے سنت، جیما کداو پر گزرا۔ سوال یہ ہے کہ واضح حکم خداندی کے باوجود علماء استعادہ کے وجوب پر متفق میوں نہیں؟ اس کا جواب جو قاضی شاء اللہ پانی بتی رحمتہ اللہ علیہ نے دیاوہ ی ہم تقیر مظہری سے نقل کیے دسیتے ہیں۔

آب فرماتے ہیں : جمہور نے دیکھا کہ بعض اوقات مید عالم کا اوقات مید می قرمایا۔ اگریہ بات نہ ہوتی تو جمہور عدم وجوب بر ہر گرمتنفق منہ ہوتے۔

چنانچه یکین کی متعدد روایات میں پیارے مجبوب کاٹیالی کی قراءت سے قبل تعوذ مروی نہیں ۔ حضرت ابن عباس منی الله عنہما سے روایت ہے کہ جان عالم کاٹیالیزات کے آخری حصہ میں بیدار ہوئے اور آسمان کی طرف نظر فر ماکے اس طرح تلاوت فرمانی ۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايَاتٍ لَايَاتٍ لَايَاتٍ الْأَيْلِ وَالنَّهَارِ لَايَاتٍ لِايَاتٍ الْأَلْبَابِ٥ لِلْيَاتِ الْأَلْبَابِ٥

حتیٰ که سورة ختم تک آپ نے پڑھا ( کو یا تلاوت سے قبل استعاذ ، مروی نہیں ) اور مسلم شریف میں پروایت حضرت انس رضی الله عند مروی ہے کہ ایک روز اصل کائنات تائیاتیا تشریف فرماتھے کہ آپ پروٹی کانزول شروع ہوا۔ کچھ دیر بعد آپ نے سر انورا ٹھا یا اور تنہم ہو کرفرمایا۔ جھی پرایک مورت نازل ہوئی اور پھر پڑھنا شروع فرمایا۔

فسائده

ابتداءِ قراءت وتلاوت كى كئى صورتيس بولى يس

مطلقا تلاوت في ابتداء كرنا\_

تلاوت كرتے كرتے غير قرآن ميں آئيا۔مثلاً باتيں شروع كر ديں يا نعت

شریف بظم یا تغمه کهناشروع کردیا یوکسی توسلام کاجواب بی دیاجو

تلاوت كرتے كرتے أغر كياوركى اور جكه تلاوت شروع كى جلس بدل محى۔

تلاوت كرتے كرتے خاموش ہو كيا۔ پس اگرايك ركعت كى مقدار خاموش رہاايى

ركعت جس ميس اركان ومنن ومتحبات كي رعايت مور

ان تمام مورتول میں استعادہ ضروری ہے۔

يُسْبَلَهُ

جی طرح ابتداء تلاوت میں استعادہ ضروری ہے خواہ ابتداء تلاوت، شروع مورت ہے خواہ ابتداء تلاوت، شروع مورت سے ہویا مورت سے ہویان سے ہو ۔ای طرح ابتداء میں بسم التدارمن الرحم پڑھنا ضروری ہے ۔خواہ ابتداء مورت، تلاوت کے شروع میں ہویا تلاوت کے درمیان سے مجموعی طور پر تین صورتیں ہونگی۔

تلاوت کی بھی ابتداء ہواور سورت کی بھی ابتداء ہو۔اس میں استعاذہ اور بسملہ دونوں

ضروری بی میونکدد ونول کاعل اورموقع موجود ہے۔

تلادت کی ابتداء ہوم گرمورت کا درمیان ہو۔ اس میں استعاذہ تو ضروری ہے مگر بہملہ میں اختیار ہے۔ برکت کے لیے پڑھے تو تواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔

تلاوت کے درمیان کوئی مورت شروع ہوجائے۔اس میں صرف بسمله ضروری سے۔اس کی مزید وضاحت انشاء اللہ آھے آر بی ہے۔ اگر تلاوت مورت براء ہے۔

شروع كرية واعوذ بالنديز هاوربسم الله نيز هے۔ استعباذه اوربسمله كي صورتيں

او پرمعلوم ہو چکا کہ اعوذ باللہ کامل اور موقع ابتداء قرات و تلاوت ہے اور بسم اللہ کا محل و موقع ابتداء قرات و تلاوت ہے اور بسم اللہ کا محل و موقع ابتداء مورت بہوں وہاں پڑھنے کی صورتیں چارہونگی۔

۲۔ وصل کل ۲۰ وصل اول فصل ثانی ا۔ فصل کل سے فصل اول وصل ثانی

فسسلكل

اعوذ بالله بسم الله اورمورت بتینول کو الگ الگ کر کے پڑھنا لیعنی رجیم پروقف کرے۔ پھردجیم پروقف کرے پھرمورت شروع کرے۔ مسیال کا

اعوذ بالله بسم الله اورمورت كواس طرح ملاكر پر سے كه درمیان میں رجیم اور رحیم پر وقت مذكر سے بلكدا يك بى مائس میں تينول كواكھا كرد ہے۔

فسل اول، وسل ثاني

اعوذ بالذكوالگ پڑھے یعنی رجم پروقت كرے اور بسم الذكورت سے ملادے۔ وصل اول قصل ثانی

اعوذ بالنداور بسم الله كوملاد مے يعنى رجم كى بجائے رجم پروقف كرے اور سورت كو الگ پڑھے ۔

استداء تلاوست كى تين صورتيس

او پرمذکور ہو چکاہے کہ

ابتداء تلادت ابتداء مورت : اعوذ بالنداور بسم الله دونول كالحل ہے۔

٢ - ابتداء تلاوت از درميان سورت : اعوذ بالله كامحل، بسم الله كالفتيار

ابتداء ورت درمیان تلاوت : صرف بسم الله کامل ـ

مزيد تفصيل ملاحظه بور

اول ابتداء تلاوت از ابتداء بورت

یعنی تلاوت کی ابتداء مورت کے شروع سے ہوتو وصل وصل کی چاروں صور تیں جائز میں مگران میں فصل کل سب سے عمدہ وجہ ہے اور اگر تلاوت کی ابتداء مورت براءت کے شروع سے ہو تو صرف اعوذ پڑھیں، بسم اللہ نہ پڑھیں کہ بھی مذہب قوی ہے۔ اس صورت میں دوجوہ ہونگی۔

فصل : يعنى رجيم پرهم رجائيس اور پيمرسورت شروع كريس\_

ا۔ وصل : یعنی رجیم کو براءت سے ملا کر پڑھیں اورا گراعوذ بالنداور بسم اللہ دونوں پڑھیں (بیما کہ بعض علما مکا قول ہے) تو چارصورتوں میں سے نسل کل سب سے بہتر وجہ ہے اوروسل اول بسل ثانی جائز ہے۔ ریس دوسری دووجو یعنی وصل کل اورنسل اول ،وصل ثانی تو یہ نا جائز ہے۔ ریس دوسری دووجو یعنی وصل کل اورنسل اول ،وصل ثانی تو یہ نا جائز ہیں کیونکہ ان میں بسم اللہ کا براءت سے وصل جوجا تا ہے جس سے شربہ و تا ہے کہ شاید یہ بھی بسم اللہ کا گل ہے مالانکہ بہال بسم اللہ مرف برکت کے لیے ہے مذکہ ابتداء مورت کے لیا ہے۔ کا لائے۔

دوم: انهت داء تلاوت از درمسیان سورت یعنی می مورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرنا۔ بیبال استعاذ ہ تو ضروری ہے محر بسم اللہ میں اختیار ہے، جیما کہ پہلے گزرا۔ پس اگر میرف اعوذ باللہ پڑھیں اور بسم اللہ نہ پڑھیں تو دود جیس ہونگی اعوذ کا آیت کے ساتھ ایسل ۲ وسل اورید دونوں دجیس جائزیں مگریہ بات ذہم نشین رہے کہ الیی ضمیرول سے جوج بحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہوں۔ جیسے ہو الّن بی

ارُسَلَ رَسُولَه يَا هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ ٥

> موتم: استداء مورست از درمهان تلاوست. مر تا مر

یعنی تلاوت کے درمیان کوئی سورت شروع ہوجائے ویہاں سرف بسم اللہ پڑھی جائے گی اور ایک ناجا ہے ۔ پس فضل کل ، وسل کی جارول صورتوں میں سے تین جائزیں اور ایک ناجا ہے ۔ پس فضل کل ، وسل کل بفسل اول وسل ثانی تو جائزیں مگر وسل اول بفسل ثانی اس لیے ناجا ہے کہ اس طرح پڑھنے سے شہرہ وتا ہے کہ بسم اللہ کا تعلق ختم ہونے والی سورت کے ساتھ ہے مالا نکہ بسم اللہ شریف میں بھی سورت کے شروع میں پڑھی جاتی ہے دیکہ آخریں ۔ اس کو حضرت قاری عبد الرحمن صاحب می رحمتہ اللہ علیہ نے فوائد مکید میں اس طرح بیان فر مایا۔ جب ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کی جائے تو تین صورتیں جائزیں اور چوشی جائز ہیں ۔ سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کی جائے تو تین صورتیں جائزیں اور چوشی جائز ہیں ۔ سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کی جائے تین اور وسل اول بفسل ثانی جائز ہیں اور وسل اول بفسل ثانی جائز ہیں اور وسل اول بفسل ثانی جائز ہیں اور وسل اول بھی دور جی اور ختی ہی دکہ واجی اور ختی ہی دکہ واجی اور ختی ہی دکہ واجی اور ختی ہیں دکہ واجی اور ختی ہی دکہ واجی دی دور جی میں در دور کی میں دکہ واجی اور ختی ہی دکہ واجی اور ختی ہی دکہ واجی در ختی ہی دکہ واجی در ختی ہی در کی میں دکہ واجی در ختی ہیں در ختی ہیں در ختی ہی در کی جی در ختی ہی در ختی ہی در کی جائے تو تین میں در ختی ہی در کی میں دکہ واجی در ختی ہی در ختی ہیں در ختی ہی در ختی ہیں در ختی ہی در ختی ہیں در ختی ہی در ختی ہی در ختی ہیں در ختی ہی در ختی ہیں در ختی ہی در ختی ہی در ختی ہیں در ختی ہیں در ختی ہی در ختی ہیں در ختی ہیں در ختی ہی در ختی ہیں در ختی ہیں در ختی ہی در ختی ہی در ختی ہیں در ختی ہی در ختی ہیں در ختی ہیں در ختی ہیں در ختی ہیں در ختی ہی در ختی ہی در ختی ہیں در ختی ہی در ختی ہیں در ختی ہیں در ختی ہی در ختی ہی در ختی ہیں در ختی ہی در ختی ہی در ختی ہیں در ختی ہی در ختی ہی

مورست براءست پربسه الله کی توسیح

براءت کی ابتداء اگر تلاوت کے درمیان ہوکہ مورت انفال ختم اور براءت شروع کر میں تو بالا تفاق بسم اللہ ہمیں پڑھی جائے گی اور اگر مورت براءت سے ابتداء تلاوت کے شروع میں ہویعنی تلاوت کی ابتداء ہی مورت براءت کے شروع میں ہویعنی تلاوت کی ابتداء ہی مورت براءت کے شروع سے ہوتو بسم اللہ نہ پڑھی

جائے گی اور یہ عام اہل فن کی رائے ہے۔ بلکہ ابوائن بن غلبون اور ابومحم کی وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے مگر سخاوی اور ابوائے بن شیطائے کہا کہ ابتداء سورت کی حیثیت سے تو نہ پڑھے البتہ برکت کے کیے پڑھ سکتے ہیں۔

ف ائدہ نمسبرا

مورت براءت کے درمیان سے تلاوت شروع ہویعنی کسی رکوع یا کسی آیت سے، تو جمہور کے زو یک دیگر مورتوں کی طرح بسم اللہ پڑھنی جائز ہے کو بعض نے منع بھی کیا ہے۔ ف ایکر فیمسب مرم

مورت براءت کی ابتداء میں بسم اللہ دیڑھنے کی دوہ جھماء نے بیان فر مائی ہیں۔
ایک بدکراس میں جہاد وقال کا حکم نازل ہوا جس میں قہر وغضب کا تصور ہے اور
بسم اللہ سرا برحمت ہے۔ حضرت مولائے کا نات مولا علی شیر فدا ( کرم اللہ و جہد
الکریم ) سے منقول ہے کہ بسم اللہ امان ہے اور یہ مورت سیف ( تلواد ) کے ذریعے
دفع امان کے لیے نازل ہوئی۔ اس لیے رحمت وغصہ اور امان وسیف کا جمع کرنا
مناسب نہیں۔ دوسرے یہ کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ مورت بیل اس لیے
مناسب نہیں۔ دوسرے یہ کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ مورت بیل اس لیے
الگ سورت ہے یا مورت انفال و برا جمت دونوں ایک بی سورت بیل اس لیے
اسک مذکورہ دونوں مورت کہا ہے الگ مورت نہیں بلکہ ایک بی سورت کہا ہے۔
مناسب نہیں کے دونوں کو الگ الگ سورت نہیں بلکہ ایک بی سورت کہا ہے۔
مناسب نہیں کے دونوں مورت کہا ہے۔

موال: فوائد مئي کی عبارت ملاحظہ ہو (امام عاصم کے زود یک بن کی روایت حفق تمام بہال میں پڑھی جاتی ہے۔ ان کے بہال بسم اللہ ہر مورت کا جزنے ہواں لحاظ ہے جس مورت کو قاری بلا بسم اللہ پڑھے گا تو دو مورت امام عاصم کے زود یک ناقص (نامنکل) ہو گئی۔ ایسے ہی اگر سارا قرآن پڑھا جائے تو جتنی مورتوں میں بسم اللہ ہیں پڑھی ہے اتنی آیتیں قرآن شریف میں ناقص یعنی کم ہو بھی) فرائد مئی ہو تھی ہا ہے مگر فرائد ہی جرسے پڑھی جائے مگر فرائد میں ہوتا بلکہ صرف کی ایک مورت کے شروع میں بسم اللہ حضیوں کے ہاں ایسا ہمیں ہوتا بلکہ صرف کی ایک مورت کے شروع میں بسم اللہ بڑھی جائی ہیں ہم اللہ برحی جائی ہیں ہوتا بلکہ صرف کی ایک مورت کے شروع میں بسم اللہ برحی جائی ہے۔

جواب: ہم یہال طویل بحث سے احتراز کرتے ہوئے مرف یہ عرض کریں گے کہ
قراءت کے امام حضرت عاصم کوئی رحمتہ اللہ علیہ جی تو فقہ جی حضرت امام اعظم ابو
حنید رحمتہ اللہ علیہ اور نماز جی کلھے تقیید امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کی ہوتی ہے۔ امام
ماحب کے نزد یک بسم اللہ ہر صورت کا جزئیں صرف قرائ کا جز ہے اور قرائ
پاک کو مکمل کرنے کے لیے ایک بار بسم اللہ پڑھی جائی ہے۔
اس کو اس طرح بھی قبین دے سکتے جی کہ نماز جی تو امام ابو منیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی
تقلید ہواور نماز سے باہر جب قراءت و تلاوت ہوتو امام عاصم رحمتہ اللہ علیہ کے فرمان پر عمل
کرتے ہوئے ہر مورت کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھی جائے۔
فائدہ: مورت انفال ختم کرکے براءت شروع کرے اور درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھتا تو
فائدہ: مورت انفال ختم کرکے براءت شروع کرے اور درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھتا تو

ا۔ ومل کہ غلیم پر بڑائے ہیں۔ اقلاب کرتے ہوئے ملا کر پڑھا جائے۔
ال فصل کہ غلیم پر مجم جائے اور الکے سانس میں بڑائے ہ شروع کرے۔
ال سکتہ کہ غلیم پر آوازروک کرای سانس میں بڑائے ہ شروع کرے۔
ال

#### الله و رسوله اعلم

| والات                                                                    | ٠٠.  |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| استعاذه كامل كيابي؟                                                      | <br> |
| بسم الله كالحل كياب،                                                     | اد   |
| مورت کے درمیان سے قرامت ہوتو بسم اللہ کا حکم کیا ہے؟                     | _1   |
| فسل اوروس كے حيامعني مين؟                                                | ٦٠   |
| مورت انفال فتم كر كے مورت توبرشروع كريل توبسم الله ير صفى كا كيا حكم ہے؟ | 6    |
| ایک سورت ختم کرے دوسری سورت شروع کریں تو وسل اول فصل ٹانی نا مائز        | الم  |
| کیول ۔۔۔۔۔؟                                                              |      |
| مورت توبرے پہلے بسم اللہ کیول ہیں پڑھتے؟                                 | -4   |
| ابتدا وتلاوت وقراءت في كم از كم تنى صورتيس بوسحتى بين؟                   | -/   |
| مورت انفال خم كر كرورت توبدشروع كرے اور درمیان پس بسم الدائيں            | ,    |
| ير هتا تو کتنی و جوه محيح جي ؟                                           |      |
| كن كن كن ديك بسم الله برمورت كاجز (صد) يدي                               | 1    |

☆☆☆☆☆

# مخسأرج الحسروف

مخسارج

تجوید کا پہلا اور نہایت اہم جزوہے عارج جمع ہے عزج کی ، عزج کا معنی ہے نگلنے کی جگہ۔ مقوضے طُلْهُوْدِ الْحَرِّفِ وَتَمَرَّدُوْ عَنِ الْغَدُو لَى جَمَّد مقوضے طُلْهُوْدِ الْحَرِّفِ وَتَمَرُّدُو الله عَنِ الْغَدُو لَي جگہ۔

اصطلاح قراء میں مند کے موقعول میں سے وہ خاص موقع ومقام جہال سے حون کی ذات سے طور پر پوری مقدار میں ادا ہو ۔ پھر عزج کی دوقیس بیں ؟

کی ذات سے طور پر پوری مقدار میں ادا ہو ۔ پھر عزج کی دوقیس بیں ؟

وَهُوَ جُزْءٌ مُّعَيَّنُ مِنَ آجزً آءُ الْحَلْقِ والِلْسَانِ وَالشَّفَةِ ٥ يعن على ، زبان اور مونول كامعين صد

مقسدد

وہ ہے جو یا توحلق، زبان اور ہونٹول کا جزی نہو۔ جیسے خیشوم اورا گرجز ہوتو جزمعین نہو۔ جیسے جوف دہن۔

امول محنسارج

اصول جمع ہے اصل کی ۔ اصل کامعنی (جود) ہیں مخارج کے اصول (جودیں) پانچ ہیں۔
صلت ، زبان ، دونوں ہونٹ ، فیشوم ، جون دہن پہلے تین کومحقق
(تحقیق شدہ) اور دوسر سے دوکو مقدر (غیر تحقیق شدہ) کہتے ہیں۔ صلق میں تین عزج
ایک ۔ زبان میں دس ہوٹول میں دو بغیثو م اور جون دہن میں ایک ایک تو اس طرح
کل مخارج (فلیل محوی اور جمہور کے فرد دیک ) سترہ ہیں۔

#### مخسارج في ترتيب

يبسلا مخسرج

جون دہن یعنی منہ کا ظاراس سے تین حروت واو، الف اور یا ادا ہوتے ہیں، مگر جب یہ مدہ ہول یعنی واو ساکن سے پہلے فتح جب یہ مدہ ہول یعنی واو ساکن سے قبل ضمہ (پیش) ہو، الف ساکن سے پہلے فتحہ (زیر) ہو اور یا ساکن سے قبل کسرہ (زیر) ہو۔ جیسے نوچ نیمتا یا اوّتینکا انکورون مدہ، جوفیہ اور ہوائے بھی کہتے ہیں۔

دومسىرامخسترج

الفي من يعنى من كاوه صد جوميند سيملا جواب السي من اور ما "نطلته بيل م

تيسرا محسسرج

وسلال يعنى طن كادرميان اس سي عادر " ادر " اذا موتي يل ـ

چوتھے المخسرج

ادنی طن یعنی طن کاوہ حصہ جومنہ کے قریب ہے۔ یبال سے "ع" اور "خ" نکلتے میں ۔ان چھرفوں کو ملقی کہتے ہیں۔

بإنجوال محسرج

زبان کی جواورمقابل او پر کاتا أر میبال سے ق ادا ہوتا ہے۔

چھٹ امخسرج

ق کے فرج سے ذرا مامند کی طرف ہٹ کر"ک" کا عزج ہے۔ ان دونوں کو لھاتیہ کہتے ہیں کہ پہلات (کوے) کے قریب سے ادا ہوتے ہیں۔

لهساست

موشت کاوہ بھوا جوزبان کی جو کے مقابل او پر تالویس لٹکا ہوا ہے۔اسے اُردویس کو اپنجا بی میں گھنڈی اور سرائیکی میں منظموری کہتے ہیں۔

سباتوال محنسرج

زبان کادرمیان اوراو برکاتا کو بیهال سے جنش اوری نظتے بیں مگر (یاجب کرمدہ ندہو) یعنی یائے لین اور یائے متحرک سان تین حرفوں کوشجریہ کہتے ہیں۔

زبان اور تا گو کے درمیان آس مجیلاؤ اور خلاء کو کہتے ہیں جومنہ کے بند ہونے کی مالت میں بھی کھلا رہتا ہے۔ آگے جو مخارج آئیں کے ان میں اکثر کا تعلق دانوں سے ہے۔ پس بہلے دانوں کے نام یاد کر لیے جائیں تا کہ مخارج کی معرفت میں آمانی رہے۔

. کل بتیں دانوں کے چھنام بن ان کواچی طرح یاد کریں۔

ثنایا رباعیات انیاب شوا مک طواحن نوامِد

ادراب مجھے کہ پہلے تین نام تو بارہ دائوں کے یں اور دوسرے تین نام بیس ڈاڑھوں کے بیں اور یہ ناک کی سدجہ ڈاڑھوں کے بیں ۔ رسامنے والے چار دائوں کو شایا کہتے ہیں اور یہ ناک کی سدجہ میں دونوں بوں کے درمیان بالکل سامنے او پر شایا سے ملے ہوئے چار دائت شایا علیا اور شیخے والوں کو شایا سلفی کہتے ہیں ۔ پھر شایا سے سلے ہوئے چار دائت ہیں ۔ پھر شایا سے سلے ہوئے چار دائت ہیں ۔ والی کے دائیں بائیں دو یعنی اور بائیں دو ای طرح شایا سفی کے دائیں بائیں دو یعنی اور بائیں دو ایم ایک ایک ایک ایک ای کے دائیں بائیں چاروں جانب ایک ایک ایک ان کو ربا عیات کہتے ہیں ۔ پھر ای اور بائیں جاروں جانب رباعیات کے بہلویس چار دائت نو کدار ہیں ۔ انہیں تر تیب سے چاروں جانب رباعیات کے بہلویس چار دائت نو کدار ہیں ۔ انہیں

انیاب کہا جا تا ہے۔ پھر انیاب سے کی ہوئی چار ڈاڑھیں ای تر تیب سے چاروں جانب ایک ایک خوا مک کہلاتی ہے پھر ضوا مک سے متعمل بارہ ڈاڑھیں ہیں۔
تین تین چاروں جانب ان کو طواحن کہتے ہیں۔ پھر بالکل آخر میں طواحن سے کی موئی چارڈاڑھیں نواجذ کہلاتی ہیں۔ خوب بھھ لیں۔ عربی میں ڈاڑھوں کو آھنے اس کہتے ہیں۔ جس کی واحد ھنڈ میں ہے۔
کہتے ہیں۔ جس کی واحد ھنڈ میں ہے۔

آتفوال محسرج

مافتہ زبان اور اضراس علیا (او پروالی ڈاڑھیں) کی جویں۔ یض کا عزج ہے۔ اسے مافیہ کہتے ہیں۔

سان

زبان کی دائیں بائیں سائیڈیا کروٹ کا وہ صد جو ڈاڈھول کے برابر اور سامنے ہے۔ یز طرف ان کی کروٹ کا وہ صد جو ڈاڈھول سے آگے دانوں کے برابر اور سامنے ہے ۔ یز طرف ان ان کی کروٹ کا وہ صد جو ڈاڈھول سے آگے دانوں کے برابر اور سامنے ہے مگر یبال زبان بنگی ہو جاتی ہے۔ ایک اور انداز سے جھنے کہ اواجد بطواحن اور ضوا مک کے سامنے آئے والی کروٹ کو حافہ اور انیاب، رہا عیات اور شایا کے سامنے آئے والی کروٹ کو حافہ اور انیاب، رہا عیات اور شایا کے سامنے آئے والی کروٹ کو حافہ اور انیاب، رہا عیات

والمحنسرج

طرف زبان مع مجوصه حافہ جب شایا، رہائی انیاب اور ضوا مک کے مسور ول سے
۔ یہ لام کا مخرج ہے۔

د موال محنسرج

طرون المان ، شایا، رباعی اورانیاب کے موڑھے۔ یہ نون کا عزج ہے۔

كسيارهوال محسرج

ظرف لمان شایا، رہامی اور انیاب کے مموڑھے۔ مگر اس میں پشت زبان کو بھی وظرف لمان شایا، رہامی اور انیاب کے مموڑھے۔ مگر اس میں پشت زبان کو بھی وظل ہے۔ یہال سے 'را' ادا ہوتی ہے۔ ان تین ترفول کو طرفیداور ذلقیہ کہتے ہیں۔ یا در ہے! طرفیدان کامخرجی نام ہے۔ اور ذلقیہ شقی

بارہوال محنسرج

زبان کی نوک اور شایا علیا کی جوریه طرور اورت کا عزج ہے۔ ان حروف کونظیمیته کہتے ہیں۔

نطع

یہ تالو اور ممود هول کے درمیان ابھری ہوئی اور کھردری جگہ ہے اور یہ شایا علیا کی جود کے بالکامتصل ہی ہوئی ہے۔ اس کے ان حروف کو نظیمیته کہدد سیتے ہیں۔ سے بال سے بال حروف کو نظیمیته کہدد سیتے ہیں۔

تسيسرا هوال محنسرج

زبان کی نوک اور شایا علیا کے اندر کے کنارے۔ بہال سے ظراد اور ث اداموتے میں سان تین حروف کو لِقویّہ کہتے ہیں۔

لِقَوِیَّهٔ ، لِغُویَّهٔ اور لُقَوِیَّهٔ بَیْنُول طرح درست ہے۔ لِقه یالی مور ہے کو کہتے اور یہ روت اور یہ دوت کے اور یہ روت اور است کے بیال اور یہ روت لیٹھ کے قریب سے ادا ہوتے ہیں۔ نیز بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ ان حرف کو ادا کرتے وقت سانس پھیلتی ہے اور انڈ سے پیماتی ہے۔ (جہدامق)

یہ نام مرف رول کی پہیان کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ ان میں تھوڑی بہت مناسبت بھی کافی ہے۔

چو دھوال مختسرج

زبان کی نوک اور شایا منطی کے کتارے مع اتصال شایا علیا کے، زبی می کا عزج ہے۔ ان کی نوک کو ہے۔ ان کی نوک کو ہے۔ ان کیے کہ الاکت ان کی نوک کو کہتے ہیں۔ ان کیے کہ الاکت کے میں اور جو و ن بھی زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں۔

نوف: مخرج کے اعتبار سے ال حرفول کا نام اسلیدہ اور صفات کے اعتبار سے صغیریہ در سے مغیریہ کے اعتبار سے صغیریہ کہنا ہے۔ پس مخارج کے باب میں صغیریہ کہنا ہی مناسب ترہے۔

بب درهوال محسرج

شایاعلیا کے منارے اور تحلے ہونٹ کادرمیان سیدف کامخرج ہے۔

مولهوال محسرج

دونول الب، ان سےب،م، و، ادا ہوتے ہیں۔ ان چارحروف ف، ب،م، و کوشفویہ کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ شفتیں ( ہونؤل) سے ادا ہوتے ہیں۔

نوٹ: "با" ہونوں کی تری سے میم ہونوں کی ختلی سے ادا ہوتی ہے۔ اس لیے" با" کو بحری اور میم کو بری کہتے ہیں۔ نیز" داو" ہونوں کے کول کرنے سے ادا ہوتی ہے۔

سترهوال محسرج

خیشوم یعنی ناک کابانسه بیغندکامخرج ہے۔

نوف: فیشوم سے مراد وہ زم چیز ہے جوناک کی جو میں مند کے اندروالے صدی طرف ملت ملت کے سامنے لگی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الْخُرَقُ الْمُنْجَدَبُ مِنْ اقْصَی الْکُنْجَدُبُ مِنْ اقْصَی الْکُنْجِ لَیْ یَ الْمُنْجَدُبُ مِنْ اقْصَی الْکُنْفِ یَعْنَ ناک کی جو کے اندرونی شکاف میں ایک زم می رگ ، جورین کے وغیرہ کے اندرونی شکاف میں ایک زم می رگ ، جورین کے وغیرہ کے اندونی میں ایک زم می رگ میں ایک کے مینے کا مقام ہے۔ اس سے ون اور میم بحالتِ غندادا ہوتے ہیں۔ مزید تھ میں مزید تھ میں۔ مزید تھ میں میں ایک کے میں۔ مزید تھ میں میں ایک کے میں۔ مزید تھ میں۔ مزید تھ میں۔ مزید تھ میں ایک کے میں۔ مزید تھ میں ایک کے میں۔ مزید تھ میں ایک کے میں میں کے میں میں ایک کے میں۔ مزید تھ میں ایک کے میں میں کے میں کی میں میں میں کے میں میں کے میں میں کے میں کے میں کی کی میں کے میں کے اندرو کی میں کی کھ کے میں کی کھ کے میں کی کھیں کے میں کی کھیں کے میں کے میں کی کھیں کے میں کی کھیں کے میں کے میں کی کھیں کے میں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے میں کے میں کے کھی کے میں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھیں کے کھیں کے کھی کے کہ کے کھی کے کہ کے کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کھی کھی کے کہ کے کھی کے کے کھی کے کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کے کھی کے کے کھی کے کھی کے کھی کے کے کہ کے کھی کے کے کھی کے کے کھی کے کے ک

#### ان شاء الله آكة آئة في

|            |              |         | /    |       |
|------------|--------------|---------|------|-------|
| 5 000      | کے مخارج بیا | نك7 ووث | אלטז | فوائد |
| ب الرسيد ر | 3.070        |         | 200  |       |

| د ولهما تيه | ۳ | چملقب         | 1  | تين حروب جوفيه | 1  |
|-------------|---|---------------|----|----------------|----|
| تين طرفيه   | 4 | ایک مافیه     | ۵  | تنين شجريه     | 4  |
| تين لتوبيه  | 9 | تين اسليه     | ^  | تنبن نطعيه     | 4  |
|             |   | ٔ دوحرو ف غنه | 11 | جارشفو بيه     | 10 |

اس طرح کل حروت مینیس ۳۳ ہوئے۔ مگر داد، یا بنون اور میم یہ چار حرد دفتہ میں اون اور میم یہ چار حرد دفتہ میں استے ہیں۔ پس داد شفویہ اور جوفیہ میں ، یا شجریہ اور جوفیہ میں ، نون طرفیہ اور غنہ میں جبکہ میم شفویہ اور غنہ میں مگرر آئی ۔ یہ چار حروف مگر ردئیس تو کل حروف کی تعداد انتیں ۲۹ رہ جاتی ہے اور مشترک فی اور بھی مشہور ہے۔ پس کل حروف ۲۹ ہوئے۔ ان کے مخارج سترہ کا ہوئے اور مشترک فی المخارج مجموعے محیارہ ہوئے۔ یعنی جوفیہ ملفیہ اور اہما تیہ دغیرہ۔

## مخسارج في تعسداديس اخت لافسه بهار

استاذالکل ملیل بن احمد تحوی فرا میدی المتوفی ۱۰ اجری اور جمهور کی رائے پرستر ہیں۔ ابوعمر مکی ابوالقاسم بذلی ،ابوالحن بن شریح اور علامہ جزری بھی اسی پر میں۔

مشہورامام نحوسیبویدالمتوفی عام اجری اورعلامہ شاطبی کے نزدیک مخارج کی تعداد سولہ ۱۱ ہے کیونکہ یہ حروف مدہ کا محزج جوت دہن ساقط کر کے الف مدہ کا محزج الفی ملق، وادمدہ کا محزج انضمام شفین اور یامدہ کا محزج وسلا زبان و تالو بیان

کرستے ہیں۔ پس جوف دہن کو کم کردیں تو تعداد مولدہ جاتی ہے۔ فراء ادر ان کے متبعین، قطرب وابن کیمان وغیرہ کی رائے پر چودہ مخارج ہیں۔ یہ حضرات سیبویہ کی طرح جوف کو بھی مذت کرتے ہیں ادرالام، نون اور، را کا ایک ہی مخرج کلی قرار دیسے ہیں جو جزوی پرتین الگ الگ مخرج ہیں۔ علامہ جزری علیدالر تمرستر و مخارج کے قول کو ترجیح دیسے ہوئے شریس فرماتے ہیں اختیاروز جی کے لحاظ سے زیادہ ظاہریہ ہے کہ مخارج سترہ میں اور سے ابوعی سینانے ایک رسالہ میں جوکہ مخارج وصفات پر کھھا ہے۔ مخارج کاسترہ ہونا ہی ثابت کیا ہے۔ مخارج کی تعداد حروف کی تعداد سے کم ہے یعنی حروف الیس میں اور مخارج سترہ یں۔ یہ اس کیے کہ بعض مخارج میں دو دو اور تین تین حروت بھی شامل ہیں۔ چنانچیستره مخارج میں سے پانچ مخارج نمبر کے بنمبر ساا بنمبر ۱۱ اور نمبر ۱۱ میں تین تین حروف الشخے بیل اور تین مخارج نمبر ۲،نمبر ۱۳ اورنمبر ۴ میں دو دومشرک میں۔ پس ان میں تمایز اور مبدائی صفات لازمہ تی بناء پر ہوتی ہے۔ حرف كالغوى معنى بصطرف اوركتاره بيس حروف بجي بھي آوازوں كي طرفيس اور حصے 众 الوست الكُرُفُ: هُوَ صَوْبُ يَعْتَبِلُ عَلَى مُخْرَجِ مُحَقَّقِ أَوْ مُقَدِّدٍ يَعْنَى خرف دو (انسانی) آواز ہے جو کئے عقق یامقدر مخرج پر جا کر سکے۔ پس اصطلاح قراء میں حرف اس آواز کا نام ہے چوکی عقق یا مقدر مخرج سے علق ر کھے اور وضع کی روسے انسان کے ساتھ خاص ہو۔ بھراولاً حروف کی دولیس میں۔ حروب مانی (حروت بیم) حروف معانی (جیرا کرکتب عربیه میں مذکورے)

مرگریهال ترون سے ترون میانی (جبی) الف، با، تا، ثاریه یا تک بی مرادیں۔ پھر ترون ہجاء کی بھی دولیس میں۔ املی فری

املی تو بی حروف بھی میں کہ جن کامخرج منقل اور تعین ہے۔

فسدعي

حرد ن فری د و کہ جن کا مخرج دواملی حرفوں کے درمیان ہو یعنی کچھ صد آواز کاایک

حرف سے اور کچھ حصد دوسرے حرف کی آمیزش سے نظام ہے۔ نیز ملاعلی قاری علیہ الرحمہ نے یول تعریف کی آمیزش سے نظام ہے۔ نیز ملاعلی قاری علیہ الرحمہ نے یول تعریف کی ہے کہ وہ حرف جواپنا اصلی محرج یا صفت ذاتیہ جھوڑ چکا ہو۔ ایسے حروف آٹھ بیں۔

| التمماله              | ۲ | نون مخفی .       |   |
|-----------------------|---|------------------|---|
| صادشممه               | ľ | بمزومسبله        | ۳ |
| ميم مخفاة             | 4 | المعجمه          | ۵ |
| حرف مخم کے بعدالف مخم | ٨ | يأشممه بصورت واو | 4 |

مزيد تفصيل کے ليے بڑي كتابول كامطالعه فرمائيں۔

سائس وہ ہوا ہے جو ہر ذی روح کے اندر سے بلاقصد وارادہ خود بخور محض طبیعت کے دفع کرنے کے بب نگے۔ اللّٰه وَآءُ الْخَارِجُ مِن دَاخِلِ اللّٰهِ تَةِ مُتَصَعِّدَةً إِلَى الْفَيمِ يَعِن بَيْ بِي اللّٰهِ وَاللّٰ ہوا رادادہ سے فارح ہوکر منہ کو چراصنے والی ہوا۔ اور آواز اس ہوا کانام ہے جو بالقصد اور ارادہ سے نگے۔ هو آء يَتَ ہو جو بالقصد اور ارادہ سے نگے۔ هو آء يَتَ ہو جو بالقصد اور ارادہ می کی اللہ میں دوجمول کے نگرانے سے تموح و بلندی کی بیت می بیدا ہو جائے۔

مخارج حروف کے لیے وزن، مقدار، ذات اور علت کا درجہ رکھتے ہیں ہو یا مزج
سے حروف کی مقدار، وزن اور ذات کی تعیین ہوتی ہے۔ مثلاً ت، کو شایاعلیا کی جود کی
بجائے شایا کے کتارہ سے ادا کریں تو حرف تاذات کے اعتبار سے ناقص اور غلا ہو
گا کیونکہ تاکے لیے شایاعلیا کی جوم عررہے۔ پس اس سے شیس کے قوتا حقیقت میں
صحیح مذہو گی۔

امام اعظم الوصنيف رحمته الله عليه كاكسى معتزلى (جوبندول كواسين افعال كاخال ماسنة بيل) مسيمنا ظره جواتو آب نفرمايا كه الرحم اسين افعال كخودي خالق جوتوبا

松

كوماكے مخرج سے نكال كردكھاؤج لى بروه معتزلى بہت منيٹا يااورلاجواب ہوگيا۔ جوت دان الصى طل سے لے كرابول تك مارے مندكى درميانى فالى جكدكو كہتے ين - بن من سكري خاص حصداور جز كو دخل منه بوي إلى الف مده توجو و الق سے اور داووسط میں کے خلاء سے اور یامدہ وسطِ جوفتِ دہمن یعنی زبان و تالو کے وسط فی خالی جگذسے ادا ہوتی ہے۔ نیز حروف مدہ کامند کے کسی جزیرا بیااعتماد نہیں ہوتا کہ ای پرختم ہوجائیں۔ای لیے بہتروف مقدار کی تمی وزیادتی کو قبول کرتے بی اوراس میں الف بہت واضح ہے۔ جس طرح اور ترفول کی ادایلی میں آواد کئی کے معین ومقرر جگہ پرزک جاتی ہے۔ مثلاً دال میں زبان کی توک اور شایاعلیا کی جومگراس طرح حروف مدو کی ادا میں طلق، زبان اور ہونؤل کے اجزاء میں سے می جزومقرر پر ایکے اور تھیرنے ہیں یاتی بلکہ ہوا میں چیل کر محزرتی ہوئی ختم ہوجاتی ہے۔ پس پرتینوں ہوا پرتمام ہوتے ہیں۔ حُرُوف مِن لِلْهَوَآءِ تَنْعَبِي (جرري) مروفيت مسده كرسات تأمين

کیونکدانکی آواز میں درازی ہوتی ہے۔اس کیے ان کاعزے وسیع ہے۔ نیز پورے قرآن میں مدسرف انبی تین حروف پر ہوتا ہے۔

حوابيه.

كيونكه يدحروف بوايرتام بوستے ميں۔

بخفس

ال کے دیرون تری سے ادا ہوتے بی اوران میں ایک طرح کی پوٹید کی ہوتی ہے۔

۱۲ جوفسیا

ال كيكريمندك فالى صديدادا بوت ين\_

۵۔ شعیف

يرحروف صعف سادا موتے ہيں۔

مستدولين

محیامدہ اور لین بی تروف ہیں۔ پس لین کا اطلاق مدہ پر بھی ہوتا ہے کو مدیر معطوف ہوکر ہی ہوم گرمدہ کا طلاق لین پر نہیں ہوتا۔

مسنت

یه نام ان حروف پر بر دقت بولا جا تاہے۔ متحرک ہول یا ساکن رما قبل حرکت ان کے موافق ہویا مخالف۔

فراہ اور سیبویہ نے الف کو ہمزہ کے عزر جس اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ الف کی ابتدام مل کے شروع والے جسے سے ہوتی ہے۔ پھر پورے منہ کے خالی صد تک بہتنا ماتی ہے۔ اس لیے بعض نے جو ف کے جزواول (جو ن ملق) کی طرف منسوب کر کے ملتی اور بعض نے حول جو وی ملتی ، جو وی المان و تالو، جو ف منسوب کر کے جو ٹی کہد دیا ہے۔ یز حرو و مدہ کا عزت جو ف منسوب کر کے جو ٹی کہد دیا ہے۔ یز حرو و مدہ کا عزت جو ف دئن کہنے اور مانے کے باوجو دخلیل بھی واومدہ میں انسمام شفین سے بوئ کے شروع میں وسل اللی و تالو سے باہمی تعلق اور الف میں اقسیٰ صلے جو ف کے شروع میں امتداد موت کے اندر جو ف دئن میں امتداد صوت کے منکر جی سے منکر جی ۔

ال كي اكثر محققين في الساخلاف كواخلاف كياب مرفيل كامذبب ال

لیے بھی قری اور مضبوط ہے کہ تخارج کے باب میں سب سے بڑا مقصد حروف کی آواز ول میں فرق کرنا ہے اور بہال طیل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ و واومدہ میں انشام شفیتن اور یائے مدہ میں زبان و تالو کا باہمی تعلق اور الف میں امتدار صوت کی اتصیٰ ملق سے ابتدا یقینا موجود ہے لیکن امتدار صوت ایک ہی متقل اور غالب آواز ہے جس کے سامنے مذکور و محقق مخارج سے آواز کا تعلق بہت خفیف وضعیف سارہ جاتا ہے اور جوف دہن پر اعتماد قوی اور غالب ہوجاتا ہے لیس اس حالت غالبہ کا اعتبار کرتے ہوئے لیل نے واواور یا کے دو مخرج قرار دیتے ہی ایک محقق اور دوسرا مقدر متاخرین ایل فن نے فالوار یا کے دو مخرج قرار دیتے ہی ایک محقق اور دوسرا مقدر متاخرین ایل فن نے فالوں یا کے دو مخرج قرار دیتے ہی ایک محقق اور دوسرا مقدر متاخرین ایل فن نے فلیل کی رائے کو ترجیح دی اور اس کو تحقیق کے دوسرا مقدر متاخرین ایل فن نے فلیل کی رائے کو ترجیح دی اور اس کو تحقیق کے دوسرا مقدر متاخرین ایل فن نے فلیل کی رائے کو ترجیح دی اور اس کو تحقیق کے دوسرا مقدر متاخرین ایل فن نے فلیل کی رائے کو ترجیح دی اور اس کو تحقیق کے دوسرا مقدر متاخرین ایل فن نے فلیل کی رائے کو ترجیح دی اور اس کو تیس کے دوسرا مقدر متاخرین ایل فن نے فلیل کی رائے کو ترجیح دی اور اس کو تو تی تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کو تا کہ کو تا کو تا

مدہ ہونے میں الف اصل ہے کیونکہ یہ بھیشہ مدہ ہی ہوتا ہے۔ واواور یا صرف اس صورت میں مدہ ہول کے جب حرکت الن کے موافق ہو یعنی واو ساکن کے ما قبل ضمہ ہواور یا ساکنڈ کے ما قبل کمرہ ہواورا گرما قبل کی حرکت الن کے خلاف ہو یعنی الن دونوں کے ما قبل گئے جران کو حروف لین کہتے ہیں، مدہ نہیں نیر الف جو فیہ ہونے میں اصل ہے کیونکہ یہ ہواہی پرختم ہوجا تا ہے اور کسی بھی جزومعین پراس کا اعتماد قطعاً نہیں ہوتا۔ پس واواور یا بھی ہوا پر تمام تو ہوتے ہیں مگران کا تعلق اپنے محقق عزج سے بھی ضعیف سارہتا ہے۔

عوام اس ہمزہ کو جو محل الف ہوتا ہے الف ہی کہتے ہیں مالا نکدالف ہمزہ سے الگ اور منتقل حرف ہے۔ الف اور ہمزہ کافرق ملاحظہ ہو۔

الن تو ہمیشہ ماکن اور بے جھنگے ہوتا ہے۔ یعنی اس پرکوئی حرکت ہمیں ہوتی اور بالکل میدھا پڑھا جاتا ہے کہ اس میں آواز کا زکنا اور سخت ہوتا ہمیں ہوتی ہوتا ہوں ہے۔ جیسے عالمی اور مرقب کا الن ،اور ہمز و متحرک بھی ہوتا ہے۔ جیسے آڈوَل اور آقریب کا عَلَیْهَا اور رَبِّنَ کا الف ،اور ہمز و متحرک بھی ہوتا ہے۔ جیسے آڈوَل اور آقریب کا

ہمزہ۔اورسائن بھی ہوتا ہے۔ جیسے یا ٹو بائش کا ہمزہ کداس میں جھٹکا ہوتا ہے۔ یعنی اس میں آواز رکتی اور سخت ہوتی ہے۔

سر ۲ الف پرمائن ہونے کے باوجود جزم تھی نہیں جاتی جبکہ ہمزہ (سائن ہوتو) جزم تھی جاتی ہے۔

نمبر سا الت جمیشہ ساکن ہے جھٹکا ہونے کی وجہ سے جمیشہ اسپے ماقبل کے تابع ہوتا ہے۔جبکہ جمزہ الگ بھی پڑھا جاتا ہے۔

غندوہ آواز ہے جوہرنی کی اس آواز کی طرح ہے جوابیے بچہ کے ضائع ہونے پر نکاتی سے اور اصطلاح قراء میں وہ آواز ہے جوفیشوم (ناک کے بانسہ) سے نکلتی ہے اور اسطلاح قراء میں وہ آواز ہے جوفیشوم (ناک کے بانسہ) سے نکاتی ہے اور زبان کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔

علامه جزرى عليد الرحمة نشريس فرمات يس

سترهوال مخرج فیمثوم ہے اور وہ غذہ ہے جونون و میم ساکنہ میں بحالت اخفاء ہوتا ہے۔ نیزان میں بھی جوانہیں دو ترفول کے حکم میں ہول جیسے مدغم بالغندان دو ترفول کا عزج اس حالت میں مخرج اصل سے مشقل ہو کر سمجے قول پرفیشوم ہوتا ہے۔ (ای طرح) جس طرح حروف مدہ کا عزج مذیب کی حالت میں اپنے مخرج اصلی سے مشقل ہو کر جوف ہوجا تا ہے۔ حروف مدہ کا عزج مذیب کی حالت میں اس خورج اصلی سے مشقل ہو کر جوف ہوجا تا ہے۔ حروف عذفون اور میم ہی بیل کہ غندان کی صفت لاز مدہ ہے اور جوان میں ہر وقت حروف عذفون اور میم ہی بیل کہ غندان کی صفت لاز مدہ ہے اور جوان میں ہر دو مدغم اور ہر حال میں پائی جاتی ہے اور یہ حالت مدغم ومشد دیں سب سے زیادہ مخفی میں مشد دو مدغم سے مظہرین عند سے مظہرین میں مظہرین میں مظہرین کے میں مظہرین کے میں مظہرین کی میں مظہرین کے میں مظہرین کے میں مظہرین کے میں مظہرین کی میں مظہرین کے میں مظہرین کے میں مظہرین کی میں مظہرین کے میں مظہرین کی میں مظہرین کی میں مظہرین کی میں مظہرین کی میں مظہرین کے میں مظہرین کی میں مظہرین کی میں مظہرین کی میں مظہرین کے میں مظہرین کی کو کے میں مظہرین کی کے میں میں مظہرین کی میں مظہرین کی کے میں مظہرین کی کے میں مظہرین کی کے میں میں مظہرین کی کے میں مظہرین کی کے میں میں میں میں میں میں میں کی کے میں کی کے میں میں میں کی کے میں میں کو کے میں کی کی کے میں کی کی کے میں کی کے میں کی کے میں کی کے میں کی کے کی کی کی کے کی کے کی کے کی کے ک

صفتی کی پی ادر آخری دومورتیں غندذاتی کی بیں۔ موال: غندمفت ہے محراس کو مخارج میں بیان کیا محیاہے مالانکہ مخرج حرف کا ہوتا ہے نہ ککی صفت کا؟

جواب: ذیل میں وہ حروف دیکھیں جن کی آواز خیشوم میں جاتی ہے پھریہ جواب قدرے

آمان ہوجائےگا۔

و نون مشدد جيسي إناك

ار میم مشدد جلیے فاقدا

نون ساكن مدغم في النون جيسے مِن يِعْمَةٍ

ميم باكن مدغم ألميم طبيع إلَيْكُمْ مَّرْسَلُونَ

نون ساكن يا تؤين مدغم في الوادواليا جيس فين يعمل من وال

نون ماكن يا تؤين بجالت اخفاء جيسے آنت

ميم ما كنففاة (عنداليا) جيس اقريه

یرحروف غندہوئے پہلے جاریس غند بطور صفت ہوتا ہے۔ یعنی نون اور میم اپنے اسپنے مخارج ،ی سے ادا ہوتے ہیں اور غند بطور صفت غیثوم سے اور باتی تین میں غند بطور ابنے مخارج ،ی سے ادا ہوتا ہے۔ یعنی ال حروف کا مخرج ،ی خیشوم ہے۔ اور اب قدر سے تفصیل : ذات یا بطور حرف ادا ہوتا ہے۔ یعنی ال حروف کا مخرج ،ی خیشوم ہے۔ اور اب قدر سے تفصیل :

غنه کی دوسی میں۔ غنه فتی حرفی یاداتی

غسنهفتي

منتی غندوه ہے جونون اورمیم میں اس وقت ہوتا ہے جب بید ونول مشد دہوں یا نون کا نون میں اورمیم کامیم میں ادغام ہوریا ہو۔ جیسا کہ او پر کی مثالیں گزریں۔

غسنه حسرتي بإذاتي

غند حرفی یا ذاتی وہ ہے جونون میں اس وقت ہوتا ہے جس کا واو اور یا میں او فام ہو

د ہا ہو یا اس میں اخفاء ہو اور میم میں صرف اخفاء کی مالت میں ہوتا ہے۔ ان

صورتوں میں ان دونوں حرفوں (نون ،میم) کا محرج ان کے اصل محرج سے فیشوم

می طرف اس طرح منتقل ہو جاتا ہے جس طرح حروف مدہ کا محرج ان کے اصل
محرج سے جوف کی طرح منتقل ہو جاتا ہے۔ دیکھنے جب میں کہتے ہیں تو نون کا

مخرج طرف کمان اور دانوں کے مموڑھے میں اور جب مِنگُرُم کہتے ہیں تواس میں نون کا محزج منہ میں نہیں رہتا بلکہ یہ (نون) غنہ ہو کرفیشوم سے ادا ہوتا ہے۔ یعنی اخفام کی حالت میں ذات پرصفت غنہ کا ایما غلبہ اور دخل ہوتا ہے کہ اس کے بغیریہ حرف بالکل ادائی نہیں ہوتا یا ناقص ادا ہوتا ہے اس لیے خود نون کو ہی غنہ کہہ دسیتے ہیں۔

فرائد منی بی عبارت ملاحظہ و فرماتے ہیں بنیٹوم اس سے غند نکا ہے۔ مراداس سے فون فی و مدغم باد فام ناقص ہے۔ اس کواگراور آسان کریں تو یہ محمول فون اور میم کے دو دو محارج ہیں۔ (ایمحق ، ۲ مقد ز) نون کامحقق عزج طرف لمان اور دانتوں کے موڈ سے ہیں مگری فون جب مخفی اور مدغم باد فام ناقص ہو تو اس نون کامخرج نبیٹوم ہے۔ اس طرح میم کامحقق عزج تو دوؤں ہونٹ ہیں مگر جب یرحی ہو تو اس کامخرج فیشوم ہے اور یداس کامخرج فیشق اور جو نبیٹ واواور یا غیر مدہ کامخرج محقق اور جب مدہ ہول تو ان کامخرج فی موں اور تا ہیں جب مدہ ہول تو ان کامخرج ہون ہو تو اس سے یہ کل آیا کہ مخرج غند کا ہیاں ہیں ہوا باکداس فون اور میم کامخرج بیان ہوا ہوئی ہوں یا مدغم باد خام ناقص ہوں اور تا ہر ہے ہیں تو دوف ہی تو دوف ہی تو دوف ہیں۔ یہ تو اس سے یہ کل آیا کہ مورج دوف ہیں اور تا ہر ہے ہیں تو دوف ہی تو دوف ہیں اور تا ہیں۔

غندگی مقدارایک الف ہے اور الف کی مقدارایک کلی انگی کو درمیانی رفتار سے بند کرلیں یا بند انگی کو کھولیں می محرید شن ایک اعدازہ ہے۔ اس کا اصل دارد مدار ماہر امتاذ سے سننے بدہے رکیونکداس فن کا تعلق کلی سماعت بدہے اور اس مقدار کی معرفت کسی پیماند سے ناسینے کی بجائے سماعت سے مامل ہوتی ہے۔

نیزان کی مقدار عربی میں بھی اتنی ہی ہے جتنی آرد واور عام گفتگو میں ہوتی ہے۔ پس جب کوئی سلیم الطبع آدمی ، کان ، ہاتھ ، تھوک اور بھول کہتا ہے تو اپنے ذوق سے اس مقدار کے بڑھنے اور کھننے کومحوں کرلیتا ہے اور اس میں ہونے والی تمی بیشی کانوں کو نامحوار اور اجنی سی معلوم ہوتی ہے۔ بس ای طرح عربی بول جال بھی مجھوا در گھڑی کے حماب سے الف کی مقدارتقریباً ایک سکینڈ ہوتی ہے۔ وانت ڈاڑھول کے چھٹام اوران کے معانی

رہاعیات اوریہ نام اس لیے ہے کہ رہب اور ع والے کلمات میں اکثر جارے معنی پائے ماتے ہیں۔ پس یہ دانت بھی جارہی ہیں اور ان کا دوسرا نام قواطع ہے جو قاطعة کی جمع ہے اور کاشنے کے معنی میں ہے دیس ان دانوں سے بھی چیزوں کو کا نے ہیں۔

یہ ناب کی جمع ہے جس کامعنی ہے ( کیلی ) یعنی نوک داراور یددانت بھی نوک دار
ہوتے ہیں۔ نیزان کا دوسرانام کو اس ہے جو گاریر ڈ کی جمع ہے اوراس کے
معنی ہیں ( تو ڈ نے والی ) بس اان دانوں سے بھی چیزوں کو تو ڈ تے ہیں۔
ضوا مک

یہ طاحگہ کی جمع ہے۔ معنی ہے ( فیسے والی ) اور یہ ڈاڑھیں بنسے وقت ظاہر ہوجاتی یں۔

جو طاحِتَةً كى جمع ہے اور مينے والى (چى) كے معنى ميں ہے۔ يس يہ دُارْ ميں

# بھی غذا کو پینے کا کام کرتی ہیں۔

الب نواحية

ناجِنةً كَى جُمْع ہے اور یہ ناجذۃ العقل سے ہے۔ جس کے معنی بیں عقل کو بہنجنے والی اور یہ ڈاڑھیں اس وقت تکلتی بیں جب انسان بالغ اور کامل عقل والا ہو جاتا ہے۔ (کمال الفرقان)

کی ماہرانتاذ سے دون کی تی ادایکی سکھنے کے بعدا گرکسی دون کا فزج معلوم کرنا جاہی تو

جور ف مطلوب ہواس کو سائن یا مشدد کرلیں اور اس سے پہلے ہمزہ مفتوح (زبروالا ہمزہ) کے اس کو سائن یا مشدد کرلیں اور اس سے پہلے ہمزہ مفتوح (زبروالا ہمزہ) کے آئیں اور پھراس کو ادا کریں۔ جہاں آواز ختم ہو وہی اس حرف کا عزج مطلوب ہے تو آئی یا آئی کہیئے۔

حرف مطنوب توقید (زیر) دے کراس کے آخریس حاسا کندنگا دیں پھراس کوادا کریس جہال سے آواز شروع ہو دی اس حرف کا عزج ہے۔ جیسے بدہ مثلاً تا کا عزج معلوم کرنا ہوتو تند پڑھو۔

چنانچہ امام طیل نے اپ شاگردول سے سوال کیا کرتم جعفر کی جم کوک طرح ادا

کرو کے ۔ انہول نے کہا: جم، اس پرآپ نے فرمایا کرتم نے اس کے نام کا تلفظ

کیا ہے مذکہ حرف کی ڈات کا مناسب تو یہ تھا کہ جنہ کہتے ۔ (العطایا الوهبیه)

اگر شی ادا کرنے پر قدرت نہ ہو تب بھی اس طرح ادا کریں اور غور کرتے رہیں کہ

حضرات مجودین نے جس مگہ اس حرف کا مخرج بتایا ہے کیا آواز ای مگہ بندیا

شروع ہوری ہے ۔ اگرایرای ہوتو ادا تیکی سے مجھیں ور منطوا و سیح کرنے کی برابر

مروع ہوری ہے ۔ اگرایرای ہوتو ادا تیکی سے مجھیں ور منطوا و سیح کرنے کی برابر

موال: انسان فى بناوث اورىيد مع بن كے اعتبار سے سركواول اور پاؤل كو آخر كہتے بيل

ادراس کا تقاضایے تھا کہ تخارج کو منہ سے شروع کرتے اور تر تیب اس طرح ہوئی کہ شفوی حروف کو سب سے پہلے بیان کرتے۔ پھر ذبان کی نوک والے اس طرح سب سے آخر میں حروف طبق میں بھی اقصیٰ ملن کو بالکل آخر میں سب سے آخر میں حروف طبق کاذکر کرتے اور طبق میں بھی اقصیٰ ملن کو بالکل آخر میں رکھتے مگر بیبال اس کا بالکل عکس ہے کہ تخارج کی ابتداء بی اقصیٰ ملق سے کی محق ہے۔ پھروم کی ولیانی میر شفوی کو بیان کیا۔ اس میں مصلحت کیا ہے؟

جواب: اصل میں خارج حروف کے بیان ہوتے ہیں اور حروف کا تعلق آواز سے ہے۔
آواز کا مادہ اور اس کی اصل وہ ہوا ہے جوانبان کے اندر سے نکی ہے تو گویا آواز
اندر سے باہر آئی ہے دکہ باہر سے اندرکو اس لیے مخارج کو طق کے آخر سے شروع
کر کے ہوئوں پرختم کیا مگر مخارج کے نام انبان کی وضع کے لحاظ سے دکھے
گئے ۔ای لیے طق کا وہ صد جو سیند کی طرف ہے ۔اقعن طبق کہلا تا ہے ۔یعنی (طبق کا
دوروالا حدم) کیونکہ یہ مندسے دور ہے ۔ای طرح آفٹی لیان کی زبان کی جود نوک رنان کی جود نوک رنان کی جود نوک دنیان کی خود نوک رنان کی خود نوک دنیان کی خود نوک رنان کی خود نوک دنیان کی خود نوک کا خود نوک کی خود کو دنیان کی خود نوک کی خود کی کو دور کو دنیان کی خود نوک کا کا کو دور کی کو دور کو کا کا کو دنیان کی خود نوک کا کو دور کی کو کا کی کو کا کو کا کو کر کا کی خود کو کا کو کیا گور کا کی کو کا کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو کی کا کو کا کو کو کی کو کی کو کا کی کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کا کو کا کو کا کو کا کو کی کو کا کا کو کا کا کو کا ک

عزج کی مثال اس طرح ہے جیسے بول سے پائی تکے اور صفات کی مثال ہوں کہ جیسے بول سے پائی تکے اور صفات کی مثال ہوں کہ جیسے بول سے بارک کریا تیزی سے بازی سے بائی کا جلدی سے بادیر سے بارک کریا تیزی سے بازی سے بائی کا جلدی سے بادیر سے بارک کریا تیزی سے بازی

دادمده ادرغیرمده دونول میں بونے کول ہوتے بیں لیکن قرق یہ ہے کہ یہ کولائی مده
میں ہملے ترف کے شمر (پیش) کی وجہ سے بوتی ہے اور تم ہوتی ہے اور غیر مده میں
مخرج کی وجہ سے ہوتی ہے اور خوب نمایال ہوتی ہے۔

ترون مده زمانی بیل کدان کے ادا کرنے میں وقت کا کچھ صدمر ون ہوتا ہے اور ترون مده نرمانی بیل کدان سے ادا کرنے میں وقت کا کچھ صدمر ون ہوتا ہے اور ترون شدید و را جو گ قبط بہ گئ آئی بیل جو آئ کی آئی میں (قرراً) ادا ہوجائے بیل ادر ضاد قریب برمانی ہے جس کے ادا کرنے میں مدہ سے کم وقت الحا ہے اور

باقی حروت قریب باتی میں کے جن کے ادا کرنے میں شدیدہ سے قدرے زیادہ دیر اللحق ہے۔

زمانی:

حروت مده، یعنی واو،الف، یا قسسریب بزمانی:

ئن:

شدیده (آمد قط بکت) یعنی درج درق داریب کردن قسسریب به بی الن در شرم درد دردن من شرم من درج درخ دردن من من دردن من من دردن من

موالاست

ا حرن کی کو کہتے ہی اور ترف کا معنی کیا ہے؟

۲ حرف کی کتنی تیں ہیں؟

۱۰ حروف اصلیہ محقق کتنے ہی اور ال کو محقق کہنے کی وجہ کیا ہے؟

۲۰ حروف فرق کتنے ہی اور ال کا بینام کیوں ہے؟

۵ حرز تی کا نظی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟

۲۰ حرز تی محقق اور محدر کی تعریف کیا ہے؟

۲۰ امول محارج کیا اور کتنے ہیں؟

کل خارج کی تعداد کیا ہے؟
 امام خلیل نحوی ، میدویدا و رفراء کا اختلات بخارج بیان کرو؟
 الت اور بمز و میں کیا فرق ہے؟
 الد کسی حرف کا عزج معلوم کرنا ہوتو کیا کرے؟
 المان کے مند میں گننے دانت ہوتے ہیں اوران کے نام کیا کیا ہیں؟
 المان کے مند میں گننے دانت ہوتے ہیں اوران کے نام کیا کیا ہیں؟
 المان کے مند میں گننے دانت ہوتے ہیں اوران کے نام کیا کیا ہیں؟
 انیاب، ضوا مک اور طواح ن کی و چہ کیا ہے؟
 انیاب، ضوا مک اور طواح ن کی و چہ کیا ہے؟
 ناجز، ناجزہ العقل سے ہے۔ وضاحت کریں؟
 فراء اور میدویہ نے الف کو بمز ہے گئر جی بیان کیا ہے۔ و جہ بیان کریں؟
 امول مخارج ہیں مخارج کی الگ الگ تعداد بیان کریں؟
 امول مخارج ہیں مخارج کی الگ الگ تعداد بیان کریں؟
 حروف کے القاب جیسے طفیہ الہا تیہ و شیر و پیل کتنے ہیں؟

\*\*\*

#### صف است الحسروف

صفسياسي

يبصفت كى جمع ہے۔ صفت كافظى معنی خوبی ،نعت ، بمنر

مَاقَامَ بِالشَّيْئِ مِنَ الْمَعَانِي

اور و ، چیز جوکسی دوسری چیز کے سہارے قائم ہو مثلاً رنگ ، خوبصورتی ، علم میاہی ،
پس علم کا تحقق عالم کے بغیر نہیں ہوسکتا ۔ رنگ کا تحقق رنگ دار چیز کے بغیر نہیں ہوسکتا ہو یا
صفت موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے ۔ موصوف ہوگا تو صفت ہوگی اوراصطلاح قراء میں
صفت کی تعریف یہ ہے کہ ترف کی و و کیفیت یا حالت جو محزح سے ادا ہوتے وقت اس کو پیش
آتی ہے جیسے پڑ ہونا، باریک ہونا، سخت ہونا یا زم ہوناوغیر و۔

صف است في اقرام

مفات فی اولاً دولیس میں اے مفات لازمہ ۲ مفات عارضہ

مفساست لازمسه

و و صفات جواب خوف میں جمیشداور ہر مال میں پائی جائیں اور مجمی بھی ان سے جدانہ ہول اور اگر جدا ہوجائیں تو حرف یا تو وہ حرف ہی ندر ہے یاناتھ ہوجائے مثلاً ماد سے اس کی صفت استعلا ماورا طباق کو جدا کر دیس تو صاد سین ہوجائے گا۔ یا ہمز و میں صفت شدت ادانہ کریں تو ہمز و کامل نہیں بلکہ ناتھ ادا ہوگا۔

ان صفات کے چندنام ہیں؟

الازمسه

يعنى ہرمال ميں لازم ہيں۔

ذا تسيه

يعنى حرفول كى ذات ميس دخل ركھنے والى \_

سابه ممسيزه

يعنى بم عزج حرفول ميس تميز اور فرق كرف والى

۱۷ مقومس

يعنى حرفول كوميدها كرفي والى

۵۔ 🖰 خسسرور

جيها كه نام سے ظاہر ہے۔ ضروری ولزومی كہتے ہیں۔

مفسات عسارنس

فوصفات جواپیخ ترفول میں بھی ہول اور بھی مذہوں اور اگر ان کو ان کے ترف سے جدا کر دیں تو بھی ترفول کی ذات میں بگاڑاور کی نہیں ہوتی البتہ تروف کاحن اورخوبسورتی نہیں ہوتی البتہ تروف کاحن اورخوبسورتی نہیں ہتی ۔ البی صفات کو عارضہ، محتید کھے تھے تھے، محتید کھے تھے۔ اسی صفات کو عارضہ کی وحد تمہد

نام سے ظاہر کہ جوعاری ہول ہر وقت مدہول۔

مخند ومسزيند كي وجدتمسيه

يعنى حروف كوحن وزينت دسين والي

محليه كي وجهمسي

مگداور محل والی بینی جوایک مکہ پائی مائے اور دوسری مکدنہ پائی مائے۔ مثلاً رائی تفخید کر بعض مکدہوئی ہے اور بعض مگہ ہیں۔ ای طرح" الله" کالام کہ بھی پر ہوتا ہے اور بھی نہیں وغیرہ ڈالک۔

مفات لازمه کی تعداد اوران کے تام

مشهورمفات لازمه كي تعداد المحاره بهاوروه يديل \_

| شدت     | ۳  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | r  | هم ا    | 1  |
|---------|----|---------------------------------------|----|---------|----|
| استفال  | 4  | استعلام                               | 9  | رخاوت . | ۲  |
| اذلاق   | 9  | انقاح                                 | ۸  | اطباق   | 4  |
| فكقله   | 11 | صفير                                  | H  | اصمات . | 10 |
| 15      | 10 | انحرات                                | 14 | لين     | 14 |
| امتطالت | IA | غنه .                                 | 12 | تفشى    | ΙŸ |

ان تمام ناموں کوخوب خوب یاد کرلیں رکدا کئے سید سے ایک ہی سانس میں فرفر سناسکیں یادر ہے اشدت اور رضاوت کے درمیان ایک صفت توسط بھی ہے مگر اسے متقل صفت اس لیے شمار نہیں کرتے کہ اس میں انہی دوصفوں کا کچھ کچھ اثر پایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ صفت ان دونوں سے جداا درالگ نہیں ہے بلکہ دونوں کے بین بین ہے۔

صف است لازم سري قيس

اس کی دولیں ہے۔ ا۔ متفادہ (ضدوالی) ۲ یزمتفادہ (ضدکے بغیر) منفادہ (ضدکے بغیر) منکورہ بالاصفات میں سے بہلی دس مقات متفادہ بیل بعنی بانچ کی ضدیل ہیں

| شدت کی ضد رخاوت   | Y. | بمس كى مند جر       | 4   |
|-------------------|----|---------------------|-----|
| اطباق کی مدانفتات | 'n | استعلاء كى ضداستفال | ۳   |
|                   |    | اذلاق كى شداسمات    | . 4 |

پس جس جر ہوئی اس میں جہر نہیں ہوئی اورجی میں جہر نہیں ہوئی اورجی میں جہر ہوئی اس میں ہم نہیں ہوئیں۔ اس مرح دوسرے کی ضدیں اورضدیں جمع نہیں ہوئیں۔ اس طرح دوسرے چار جوڑے میں یہ ہر جوٹ میں ہر جوڑے میں سے ایک ایک صفت ضرور ہوئی۔ اس طرح ہر جون پانچ صفات سے ضرور متصف ہوگا اور باتی آٹے غیر متضادہ ہیں ضرور ہوئی۔ اس طرح ہر جون پانچ صفات سے ضرور متصف ہوگا اور باتی آٹے غیر متضادہ ہیں

یعنی الگ الگ اوران کی ضدیا مقابل میں کوئی اصطلاح اور وجودی نام مقرر نہیں نیزیہ صفات تمام حروف میں نہیں پائی جاتیں بلکہ بعض حروف میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ آکے تفصیل آئے گئی۔

#### صف ات لازم متضاده

همس

لغوی معنی (پست آواز) اوراصطلاح معنی پس آواز عربی میں ایسے منعف کے ساتھ کھم رے کہ مانس عاری رہ سے رہی آواز میں منعف اور پستی کی وجہ سے مانس پوری طرح آواز میں تبدیل جمیں ہوتا۔ جیسے قبیرٹ کی ث اور والنائس کی سین را یہ حروف وی بی جن کا مجموعہ یہ ہے۔ قبیرٹ شخص سکٹ ان حروف کو جموعہ یہ ہے۔ قبیرٹ شخص سکٹ ان حروف کو جموعہ یہ ہے۔ قبیرٹ شخص سکٹ ان حروف کو جموعہ یہ ہے۔ قبیرٹ میں یہ کہ جموعہ یہ ہے۔ ایک حروف دی ہے۔ قبیرٹ جی ۔

چھسے

لغوی معنی (او پنی آواز) اورامطلای معنی بین آواز عن ایسی قوت کے ساتھ مخبر سے کہ سائس جاری مدرہے بلکہ تمام آواز سائس میں بدل جائے۔جس کی وجہ سے آواز او پنی اور محصی ہوئی جھنکار کے ساتھ نظے۔ جیسے و تہ تی بااور ہوؤ و ج کی جم حروت مجموسہ کے علاوہ باتی اندیس حروت مجبورہ ہیں۔

مشدست

لغوى معنى (سخى ) ادراصطلاح معنى بين آواز عزج بين اليني قرت ادري كي ساتف مخمر سے كد آواز بند موجات ميسے آت، آأ، ايسے حروف آخ بين يربن كا مجموعه يہ سے -آج داك قطبت الن كوشديده كہتے ہيں۔

وخساوست

لغوی معنی (زمی) اور اصطلاحی معنی میں آواز عزج میں ایسے منعف اورزمی کے

ما تفرخم سے کہ آواز جاری رہ سکے جیسے غوّاش کی شین میں شدیدہ اور متوسطہ کے علاوہ باقی سولہ حروف رخوہ ہیں۔ علاوہ باقی سولہ حروف رخوہ ہیں۔

توسط

لغوی معنی (درمیان) اور اصطلای معنی بین آداز عزج بین قدرے سخت اور قدرے زم ہو کراس طرح تھہرے کہ مجھ بنداور کچھ جاری ہو۔ جیسے آل ایسے حروف باخ بیں۔ جول عمر میں جمع بیں۔ان کو متوسط یابینی نید مہتے ہیں۔

التعسلاء

لغوی معنی (بلند ہونا) اور اصطلاحی معنی میں حروف کو اوا کرتے وقت زبان کی جود او پر تالو کی طرف بلند ہو جاتی ہے۔ جس سے بہروف پر یعنی موٹے ہوجاتے ہیں۔ ایسے حروف سات میں جن کا مجموصہ یہ ہے محصّ صَغْطِ قِطْ سال کو حروف مستعلمہ کہتے ہیں۔

٢\_ استفال

لغوی معنی (ینچے رہنا) اور اصطلاقی معنی بیل حروت کو ادا کرتے وقت زبان کی جود او پر تالو کی طرف نہیں اٹھتی ہے۔ ہاریک اور پتلے رہتے ہیں مے دون مستعلمیہ کے علاوہ باتی بائیس حروف مستقلہ جی ۔

ر اطباق

لغوی معنی (ملنا) اور اصطلاحی معنی بین حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان او پر تالوسے مل ما تاہے۔ ایسے حروف جاریں صرف طرط ان کومطبقہ کہتے ہیں۔

۸۔ انفتاح

لغوی معنی (مدا ہوتا) اور اصطلاحی معنی میں حروث کو ادا کرتے وقت زبان کا

درمیان تالوسے مدا اور الگ ہونا ہے۔مطبقہ کے علاوہ باتی بیکیل حروت

منفتحه ﷺ

أ أذلاق

لفظی معنی (پھیلنا) اور اصطلاحی معنی یہ کہ یہ ترون اپنے مخارج سے جلدی اور سہولت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ایسے حروف چھ ہیں۔ فرق مین ڈپ ان کو مذلقہ کہتے ہیں۔

المساست

لفظی معنی (روکنایا خاموش کرنا) جن ترفول میں یہ صفت پائی جائے ان کومسمتہ کہتے ہیں اور یہ مذلقہ کے علاوہ باتی شکیس حروف ہیں۔ یہ حروف اسپے مخارج سے مضبولی اور جماؤ سے ادا جو تے۔ بیسے ترقی اور آمانی سے ادا جیسے ترقی

#### صف است لازم نفسيرم تضاده

ار مق

لفظی معنی (سینی کی طرح تیز آداز) جن ترفول میں یہ صفت پائی جائے ان کو صفیریہ کہتے ہیں اور یہ مرف تین ہیں۔ زیس سے سان ترون کو ادا کرتے وقت آواز سینی کی طرح تیز اور باریک تکلتی ہے۔ جیسے کسی سوراخ میں ہوا کے دباؤ سے بیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔

ال قان

نظی معنی (جنبش دینایا حرکت دینا) جن حرفول میں یہ صفت پائی مائے ان کو حرون قلقلہ یا حروث مقلقل کہتے ہیں اور یہ پائج ہیں جن کا مجموعہ قطب ہت ہے۔ ان حروت کو ادا کرتے وقت محرح میں حرکت (جنبش) ہوتی ہے اور جب یہ ماکن ہول تو حرکت کی اور سے بغیران کی آواز اچھی طرح ظاہر نہیں ہوتی ۔

۱۲\_ کیم

لغوی معنی (زم ہونا) جن دو رفول میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ ان کورون لین کہتے ہیں اور یہ واواور یا ہیں۔ ان حروف کو ایسی زمی سے ادا کریں کہا گرکوئی مد کرنا چاہے آو کر سکے اور یہ اس واواور یا میں ہے جوخودتو ساکن ہول اور ان کے ماقبل فتہ (زیر) ہو جیسے ہے ہے۔ تی

۱۳ انحسراف

لغوی معنی (پھرنایالوٹنا) جن دور فول میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان روف کومنحرفہ کہتے بیں اور یہ لام اور را بیں۔ یہ دونوں تروف اسپنے مخرج سے منحرف ہو کرایک دوسر ہے

کے عزت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یعنی لام تو طرف لران کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جو درحقیقت را کا عزت ہے اور راا سین عزج سے شروع ہو کہ لام کے عزج کی طرف اور کی جو یہ جو کہ اور کا م کے عزج کی طرف اور کھیے پشت زبان کی طرف مائل ہوتی ہے۔

رار شکر 14

لفتلی معنی (محسی چیز کالو ثانایاد ہرانا،خواہ ایک بارہویاد و باریا گئی بار) یہ صفت صرف را میں پائی جاتی ہے۔ را کو ادا کرتے وقت طرف لبان میں ارتعاش یعنی لرزہ اور کی بیاتی ہو۔ پس حرکت والی میں لرزہ کم اور ساکند میں زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ آواز شکرار کی مثابہ ہوتی ہے۔ حقیقت میں شکرار نہیں ہوتا۔

\_1

لفظی معنی (پھیلنا) یہ صفت ثین میں پائی جاتی ہے۔ ثین کو ادا کرتے وقت آواز مند میں پھیل جاتی ہے۔

كاير استطاله

لفظی معنی (امها ہونا) یہ صفت صرف ضاد کی ہے۔ یعنی آواز کا آہند آہند دراز ہوکر مافتہ اسان کے خرج کا اسلام کے خرج کا میں میں مافتہ اسان کے خرج کا اسلام کے خرج کا میں ہے۔ اور یہ درازی خلاد کے خرج میں ہے دکہ اس کی ذات میں۔

۱۸ غر

لفظی معنی (کنگناہ منے) یہ صفت ٹون اور میم بیس پائی ماتی ہے۔ وہ آواز جونیشوم
(ناک کا بائد) بیس محری ہوئی ہو۔ یہ آواز بوتر ول قمر بول کی آواز اور ہرئی سکے رونے کی اس آواز سکے مثابہ ہوتی ہے جودہ اپنے بیجے کے نمائع ہونے پر نکالتی ہے۔

#### فوائد ضسبروريه

ائده: صفات علم تجوید کاد دسراایم ترین جزویس \_

ا۔ صفات حروف کے لیے کموٹی کی طرح میں ۔ان سے حرفوں کی اینت وکیفیت بہجاتی ماتی ہے۔

ا۔ اگریہ صفات نہ ہو تیس تو کلام چو پائیوں کی طرح ہو جاتا کہ جن کے لیے ایک ہی مخرج اورایک ہی صفت ہے اور کچھ بھی بھھ میں نہ آتا۔

نیز مفات ہی کے ذریعے ان حروت میں امتیاز اور جدائی ہوتی ہے۔ جن کا عزج ایک ہو میں ہے۔ جن کا عزج ایک ہو میشا میں اور سیس کوئی فرق مذہو تا گرصفت استعلاء اورا طباق مذہوتیں۔
اسی طرح صفات ہی کے ذریعے حروف کی قرت اور ضعف کا پرتہ چلتا ہے۔ جس سے
اد فام واظہار سمجھنے میں مددملتی ہے ۔ کیونکہ ای حرف کا اد فام ضعیف میں یا تو ہوتا ہی
نیز تلفظ کی اورا گرمزے ایک ہونے کی وجہ سے کیا بھی جائے قو ناقص ہوگا۔ تام نہیں ۔

نیز تلفظ کی ادائی کی احن صرف مخارج سے نہیں بلکہ اس میں صفات کا بڑا مجرات تعلق ہے۔ کیونکہ اکثر حضرات صفات ہی میں زیاد و قلطیاں کرتے ہیں ۔ اسی لیے مخارج کو

الرميزان ومفات وحوفي كيمثل بهامحياب

کاف اور تامہوسہ بھی بیں اور شدیدہ بھی۔ جبکہ ہمس کا نقاضہ یہ ہے کہ آواز عزج میں صعف اور کر دری سے اور شدیدہ بھی جبکہ ہمس کا نقاضہ یہ کہ آواز عزج میں قرت سے صعف اور کمزوری سے تھم ہرے اور شدت کا نقاضہ ہے کہ آواز عزج میں قوت سے تھم ہرے یہ ان دونوں حرفول میں ضدیل جمع ہور ہی بیں اور یہ حال ہے۔

جواب

تمبرا

ہمس کا تعلق سانس سے اور شدت کا تعلق آوا ز سے ہے یعنی ہمس میں سانس جاری رہتا ہے اور شدت میں آواز بند ہو جاتی ہے تو جب جاری رہنے اور بند ہونے کا تعلق ایک ہی شے سے نہیں تو پھر ضدیں کیسی۔ نمبر ۲ شدت اور تمس کا زمان مختلف ہے۔ یعنی شدت کی قوت کی وجہ سے پہلے تو آواز بند ہو
گی اور بعد میں تمس کے ضعف کی وجہ سے معمولی ساسانس جاری رہتا ہے جو خود
پڑھنے والے کو محس کی اور کی بیس کے اور کا بند ہو نا اور سانس کا جاری
ہونا آ کے پیچے دود تول میں ہواتو ضدیں نہویکں۔

موال: ووجرو ف جوجموره بھی میں اور دخوہ بھی مثلاً غین ، ضاد اور زاوغیرہ ۔ بظاہران میں ضدیں جمع ہور ہی میں کیونکہ جہر کا تقاضا ہے سائس بند ہو اور دخوت کا تقاضا ہے آواز جاری رہے۔ اور آواز جاری دہے۔ یہی یہ کیے ممکن ہے کہ سائس تو بند ہوجائے اور آواز جاری دہے؟

جواب: جریس مانس بند ہونے کا یہ مطلب ہیں کہ مانس کا اجراء ہی بند ہو جاتا ہے بلکہ اس کا اجراء ہی بند ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ مجبورہ میں اندرسے نظنے والا مانس پورے کا پورا آواز بن جاتا ہے اوران کے ادا کرنے میں ایک قری آواز پیدا ہوتی ہے لہٰذاوہ حرو و ت جوجہورہ بھی ہیں اور خو ہی ان میں جرکی وجہ سے مانس بند ہمیں بلکہ تمام مانس آواز بن محیاا ور خوت کی وجہ سے مانس بند ہمیں بلکہ تمام مانس آواز بن محیا اور خوت کی وجہ سے آواز جاری بھی ہوتی ہی ضدیں مدریں۔ یہ

فائدہ: جبر میں مانس کی رکاوٹ کی وجہ آواز کی قرت ہے۔ چونکہ آواز قرت سے لئی ہے اس کیے خود بلند ہو کرمانس کو روک لیتی ہے اور شدت میں آواز کی رکاوٹ کا سبب حرف کی قرت ہے۔ یعنی حرف ہی اتناقری ہے جو آواز کو جاری نہیں رہنے دیتا۔

موال: توسط كوشماركرين تومفات منفاده محياره بونكي جبكه مفات منفاده كل دس بين؟

جواب: بیماکداد پرگزرا، توسائونی کامل صفت نمیس بلکداس بیس شدت اور رفاوت دونول کا مجھ مجھ اثر ہوتا ہے اس لیے بیان دونول سے مدانمیں جو الگ صفت شمار کی

جائے۔

موال: جب شدت اور رخاوت آپس میں متضاد اور مقابل بیں تو پیمر خروف متوسط میں دونوں جمع کیسے ہوگئیں؟

جواب: امل ضداور تقابل شدت کامله اور دفاوت کامله میں ہے جس ترن میں شدت کاملہ ہوگی اس میں گئے۔ اس میں رفاوت ہا کی دفاوت کاملہ ہوگی اس میں شدت نہ ہوگی ۔ رہی شدت ناقصہ اور رفاوت بناقصہ تو ان دونوں کی آپس میں کوئی مندت ناقصہ ضد نہیں ہے کہ دونوں آپس میں جمع نہ ہوسکیں ۔ پس تروون متوسلا میں شدت ناقصہ اور رفاوت ناقصہ جمع ہوگئی ہیں ۔

میم اورنون کے دود دمخرت بیں۔ایک ایک محفق ادرایک ایک مقدریعنی جب نون و میم محفا ءاورنون مدخم باد غام ناقص ہوتوان کا مخرج فلیٹوم ہے یتواس صورت بیں فلیٹومی بعض غند کی آواز پوری طرح جاری ہو گی اور آواز کا جاری ہونا ہی رفاوت ہے تو ماننا ہوگا کہ یہ دونوں نون اور میم فالص حروف رخوہ بیل متوسط نہیں ؟

جواب: صفات لازمہ سے صرف ترون اصلیہ بی متعن ہوتے ہیں ترون فرعیہ ہیں اور
جیرا کداو پر گزرامیم، نون جب مخفا مہوں تو ان کا عزج فیٹوم ہوتا ہے۔ اس مالت
یس ان کو ترون فرعیہ بیل شمار کرتے ہیں اور یہاں ترون کی املی اور ذاتی
آوازوں پر کلام ہے۔ مارشی اور فرگی احوال پر ٹیس نون میم میں غنہ کی آواز ایک
الفت کے برابر ہونا یہ ان کی فرعی مالت ہے یا مثلاً ہمزہ میں صفحت شدت ہے اور
اس کی صفحت لازم ہے مگر جب ہمزہ میں تسہیل ہوگی تو یہ زم ہو جائے گا اور اس
میں شدت کی بجائے فالص رفوت ہوگی جوشدت کی ضد ہے۔ مگریہ مالت ہمزہ کی
اس ٹیس شدت کی بجائے فالص رفوت ہوگی جوشدت کی ضد ہے۔ مگریہ مالت ہمزہ کی
اصل ٹیس بلکہ عارضی اور فرگی ہے۔ یا مثلاً لام ذاتی طور پر مستقلہ اور مرقق ہے مگر
عارض طور پر بھی پر بھی ہو جا تا ہے تو یہ خیم الم کی ذاتی مالت ٹیس بلکہ عارضی اور فرگی مالیت
عارض طور پر بھی پر بھی ہو جا تا ہے تو یہ خیم الم کی ذاتی مالت ٹیس بلکہ عارضی اور فرگی مالیت
مال مور فرگ وصف ذاتی ہے مال ٹی ٹیس ای طرح نون میم میں غنہ ہونا اور آواز
مال مور کی ہونا ان تروف کی دائی صفات کے منائی ٹیس ای طرح نون میم میں غنہ ہونا اور آواز
کا جاری ہونا ان تروف کی دون کے متوسط اور بین بین ہونے کے بھی منائی ٹیس۔ الله

وَرَسُولُه إِعْلَمُ

موال: کاف کی ادایگی میں زبان کی جو تالوسے ملتی ہے تو کیا یہ بھی متعلیہ ہے۔ نیز جیم، شین اور یا میں زبان کا بچی تالوسے ملتا ہے تو کیا یہ بینوں بھی مطبقہ میں اور اگر ہیں تو مستعلیہ مات کی بجائے آٹھ اور مطبقہ جارگی بجائے سات ہونے جائیں؟

جواب: کاف پس زبان کی جواورجیم، شن ، یا پس زبان کادرمیان تالو سے ملنے کے باوجود
یرموف باریک ہی رہتے ہیں پرنہیں ہوتے۔ اس لیے کدان چاروں حروف میں
زبان کاارتفاع صفت کی وجہ سے نہیں بلکر غرج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جبکہ حروف
مستعلیہ اور مطبقہ میں ارتفاع صفت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے کاف مستعلیہ
نہیں اور جیم شین اور یا مطبقہ نہیں۔ نیز اطباق کا جویہ مغہوم ہے کہ وسط زبان تالوکو
فو اپنی یہ ڈھا بینا ای وقت ہوگا جبکہ زبان کے تمام کنارے وسط زبان سمیت تالو
صفت اطباق بغیر استعلاء کے حمکن نہیں اور حوف شجریہ ہیں استعلاء کا کوئی سوال
میں پیدا نہیں ہوتا تو واضح ہوا کہ حروف شجریہ ہیں استعلاء کا کوئی سوال
وسط زبان تالو سے ملتی ہے۔ تمام کنارے نہیں ملتے اس کاف میں زبان کی پوری
جوادروسازبان تالو سے ملتی ہے۔ تمام کنارے نہیں ملتے اس کاف میں زبان کی پوری
جوادروسازبان تالو سے ملتی ہے۔ تمام کنارے نہیں ملتے اس کاف میں زبان کی پوری
جوادروسازبان سالو کی طرف بلند نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف وہ صد بلند ہوتا ہے جوزبان کی

سروفي مفسير

زائین، مادید تین بی محرمین بین بمس کی و جہسے صفت صفیر کا اہتمام زیادہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ مس صفیف اور بہت آواز کے معنی بیس ہے۔ لہٰذا سین کو واضح کرنے کے لیے صفت صفیر کا اہتمام زاؤر صادیع ہوگا اور زامیں جہر کے مبیب سین سے تم اور مادیس استعلام ادرا ملباق کی و جہسے زاسے بھی تم اور قراء فرماتے بیں کہ ان تین حرف میں سین کی آواز ٹری کی، زاگی آواز شہدگی تھی اور صاد کی آواز مرغابی کی آواز جیسی ہوتی ہے۔
حروف قلقلہ کے پانچوں حرفوں میں صفت جہراور شدت پائی جاتی ہے۔ بس جہر کی وجہ سے سائس بند ہوا اور شدت کی وجہ سے آواز بند ہوئی۔ اب ان کو ادا کرنے میں پڑھنے والے کو تگی اور دشواری پیش آتی ہے اور بلاتکلف ان کو ظاہر کرنا شکل ہو جاتا ہے۔ تب ان میں قلقلہ پیدا کرنے کی عاجت پیش آتی ہے۔ جو حرکت کے مثابہ ہوتی ہے۔ حقیقت میں حرکت فلقلہ پیدا کرنے کی عاجت پیش آتی ہے۔ جو حرکت کے مثابہ ہوتی ہے۔ حقیقت میں حرکت بنیں ہوتی اور لوگ اس میں غلطی بھی کر جاتے ہیں کہ یا تو بالکل متحرک پڑھ دیسے ہیں یا حروف قلقلہ کے علاوہ دوسرے حروف میں بھی قلقلہ کر دیسے ہیں۔ امتیاط کی اشد ضرورت ہے۔ قلقلہ میں قاف اصل ہے کیونکہ

۔ اس کو قراءت کے تمام علماء نے تکفلہ کا حرف بتایا ہے دہے باتی چار حرف توان کو اکٹر علماء نے تکفلہ کے حروف شمار کیا ہے یہ کم کلصبے نے نہیں۔

قان ایرا حون ہے جس کا سکون کے وقت جنش دیتے بغیر ادا کرناممکن ہی ہیں اور باقی حروت میں جنبش دیتے بغیر ادا کی ممکن تو ہے می نہایت مشکل مح یا پر حروت قات کے مشاہدادر تابع ہیں۔ ای لیے بعض حضرات نے قات میں قلقلہ واجب اور باتی چار حروت میں مانز کہا ہے می پر جواز اعتبار اور عدم اعتبار کی وجہ سے ہے۔ یہ ہیں کہان چار میں سرے سے قلقلہ کی صفت جوازی ہے۔

فلقله کے درجات بائے یں۔

اعلى يرحروت مشددموقوت جول جليد أنحتى

٢- ال سے كم كرجب يرحرون ماكن موقون مول \_ جيسے يسرق

٣- ال سے بھی كم كرجب يدحروب مشدد ہول محر موقوت مد ہول رجيسے الحقى من

رَّبِكَ.

تين نبرس جي كم يرحرون ماكن بول محرموقون مرس عي خلفنا

ادنی یعنی سب سے کم روز کت والی حالت میں ہوتا ہے۔ جیسے قُل اور قَلْ میں قان کا قلقلہ یہیں اس حالت میں نہایت کم درجہ کا ہوتا ہے اور نہ ہونے کے مرتبہ میں ہے۔ اس لیے قراء حضرات حالت میں قلقلہ کا اس لیے قراء حضرات حالت میں قلقلہ کا احماس زیادہ ہوتا ہے اور حالت وقت میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس تقریب یہ بات بھی واضح ہوگئی ہے کہ اکثر قراء صفرات صفت قلقلہ کے لیے سکون کی قید کیول یہ بات بھی واضح ہوگئی ہے کہ اکثر قراء صفرات صفت قلقلہ کے لیے سکون کی قید کیول یہ بات بھی واضح ہوگئی ہے کہ اکثر قراء صفرات صفت قلقلہ کے لیے سکون کی قید کیول یہ بات بھی واضح ہوگئی ہے کہ اکثر قراء صفرات صفت قلقلہ کے لیے سکون کی قید کیول یہ بات بھی وانے ہوگئی ہے کہ اکثر قراء صفرات صفت قلقلہ کے لیے سکون کی قید کیول

امام طیل اور سیبوید نے الام، نون ، را کا محرج الگ الگ اور فراء نے بینول کا ایک ہا اور یک محرج بیان کیا ہے لام اور را میں انحراف کی وجہ سے فراء نے بینوں کا محرج ایک کہا اور صفت انحراف بیان نہیں کی کیونکہ مجرح مراجدا ہو اور ایک دوسرے کے محرج کی طرف میلان پایا جائے توضیح اور اگر محرخ نی ما یک ہوتو پھر محرج کی طرف میلان کہنے کا کیا مطلب میں اس سے یہ بھی نکل آیا کہ جو صفرات لام، فون ، را ، کا محرج الگ الگ بیان کرتے ہیں وہ صفت انحراف معند انحراف کو بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کا محرج ایک کہتے ہیں وہ صفت انحراف کو بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کا محرج ایک کہتے ہیں وہ صفت انحراف کو بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کا محرج ایک کہتے ہیں وہ صفت انحراف کو بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کا محرب کے بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کا محرب کے بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کا محرب کے بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کا محرب کے بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کا محرب کی بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کا محرب کے بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کو بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کا محرب کے بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کا محرب کی بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کا محرب کی بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کو بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کی جو کو بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کیا کو بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کو بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کیا کی بیان کی بیان کی کہ جو صفر ان کو بیان نہیں کرتے ہیں اور جو ان بینوں کی بیان کی بینوں کی بیان کی بیان

را کومکرر کہنا ایرای ہے جیے کی انبان کو ضافک ( بسنے والا) کہدد سے ہیں۔
مالانکہ وہ نس نہیں رہا ہوتا مگر اس کے معنی یہ جی کدانبان میں بسنے کی طاقت اور صلاحیت
موجود ہے ۔ جب جا ہے ہس سکتا ہے ۔ ای طرح را میں بکریر کی بالقوہ صلاحیت موجود ہے مگر
بالفعل نہیں بچویارا میں بکرار کی استعداد تو موجود ہے مگر اس کا اظہار کرنا سجیح نہیں ۔ کیونکہ اس
طرح ایک کی بجائے کئی را مات بن جائیں گئے ۔ جوسراسر غلا ہے ۔ خاص طور پر مشدد را میں
ذیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ۔

علامه جزری فرمات بی و آخف تگریزا اِذَا تُشَدَّدُوا علامه جزری رحمته الله کی اس عبارت کا بغور جائزه لیس تومعلوم جوگا که حضرت علامه تکرار سے منع ہیں کرد ہے بلکہ صفت کر یہ کونری سے ادا کرنے کا فرمار ہے ہیں۔ نیز حضرت علامہ جزری کا ( وَدِسَّکُو بِدِ جُعِلَ ) فرمانا بھی ای طرف اثارہ ہے کہ صفت کریر ادائی صفت ہے۔ علامہ جزری کے ساتھ الوثامہ کی این حاجب، سرعثی دغیر ہم بھی راکو بکریر سے متصن قرار دستے ہیں اور ادائی مانے ہیں۔ مگر علامہ جعبری اور ملاعلی قاری جمم اللہ نے راکو بکریر سے متصف ہونے کا مطلب و بی لیا ہے جو اوید درج ہوا یعنی را میں صفت ہو تی ہوائی ہم میں احترازی یہ ہے کہ ذبان کے سرے کو تالو پر مضبوط لگایا احترازی ہے ادائی نہیں پس بحریر احترازی یہ ہے کہ ذبان کے سرے کو تالو پر مضبوط لگایا جاتے تاکہ تکرار نہ ہواور بکریرادائی یہ ہے کہ دائس نسان کو ایسی فری اور لطافت کے ساتھ ارتعاش اور لرزہ ہو۔ جو سننے والے کو بالکل محول نے ہوالبتہ پڑھنے والا اسے محول کرے گار اوشامہ فرماتے ہیں کہ جب وقت کرنے والارا پر مخبر تا ہے اسے محول ہوتا ہے کہ طرف لیان میں کچھ ارتعاش ( کیکی ) ہور ہی ہے۔ بہ بھی تر ہے۔

ماخوذ (العطایا الوهبیه، الجواهر النقیه) سوال: استفالت کامعنی دراز ولمیا جوتاریز حروب مده بھی لمبے ہوتے ہیں جبکہ مدکامعنی ہی

دراز في اورلمياني بهو بمران من فرق كيا موا؟

جواب: فاد کا محزج محقق ہے اور محقق حرف کی آواز اس کے عزج سے متجاوز آئیں ہوتی۔

اس لیے ضاد کے عزج میں بی آواز کو امتداد رہتا ہے۔ جبکہ حروب مدہ کا عزج مقدرہ اور صفت مدیت کواد اکرتے وقت امتداد خود حرف مدہ کی ذات میں ہوتا ہے۔

مقدرہ اور صفت مدیت کواد اکرتے وقت امتداد خود حرف کی ذات میں ہوتا ہے۔

ہونک محزج میں۔ ہی وجہ ہے کہ حرف مدہ نے اور کی کو قبول کر لیتے ہیں۔ جبکہ فاد میں ایما آئیں ہے۔ نیز ضاد کی درازی حرف مدہ سے بہت تھوڑی ہوتی ہے۔

موال: جمل طرح متفادہ صفات کا ہر جوڑ اسب حرف کو شامل ہو جا تا ہے۔ اس طرح غیر متفادہ میں بھی تو جوڑے بن سکتے ہیں جو حرف کو شامل ہوں۔ مثلاً پانچ حرف میں متفادہ میں بھی تو جوڑے بن سکتے ہیں جو حرف کو شامل ہوں۔ مثلاً پانچ حرف میں اگر صفت قلقلہ ہوگی ، ای طرح تین حرف میں اگر صفت قلقلہ ہوگی ، ای طرح تین حرف میں اگر صفت قلقلہ ہوگی ، ای طرح تین حرف میں اگر صفت قلقلہ ہوگی ، ای طرح تین حرف میں

اگرمفیر ہے توباتی ۲۶ ترفول میں عدم صغیر ہوگی تو پھر کیاد جہ ہے کہ غیر متفادہ میں مقابل صفات کے نام مقرد نہیں کیے گئے اور ہم اللہ مُناقشة فی الاضطلاح اللہ ضعرد کرنے میں کوئی حرج نہیں) کے تحت خود ال ضدول کے کچھ نام مقرد کرلیں بیا کہ بعض صفرات نے صغیر کی ضد کا نام جرس مقدد کی ضد کا نام جرس مقاد کی ضد کا نام استقراد استقراد استقلالت کی ضد کا نام قصادت رکھا ہے تو کیا اس میں متفاد ماد غیر متفاد ہ کا فرق خم نہ جو جائے گا؟

جواب: حقیقت تویہ ہے کی غیر متفادہ میں مقابل صفات کا وجود ہی آبیں ہوتا محف نام لگا کر اضداد عقابہ بنانے سے حقیقت آبیں بدتی کیونکہ مفت اس کیفیت و مالت کا نام ہے جو محرج سے زائد ہومثاً قلقلہ مخرج سے زائد ایک خاص کیفیت آبیں کہ جس کا کوئی نام مقرر کلفتہ ہفتا کہ کی نئی تو ہے فرج سے زائد کوئی خاص کیفیت آبیں کہ جس کا کوئی نام مقرر کیا جائے ہاں کی ایک آمان مثال علماء نے یہ تھی ہے کہ دو آدی کھڑے تھے ایک کھڑا رہا اور دوسرامشرق سے مغرب کی طرف دو ڈر پڑا۔اب دوڑ نے والے کی ضدوہ ہو گا جو مغرب سے مشرق کی طرف دوڑ ہوا ہوں ہیں ہے بلکہ اس کی ضدوہ ہو گا جو مغرب سے مشرق کی طرف دوڑ سے اور جن صغرات کا مقصد یہ ہے کہی آبیان انداز سے وہ کیفیت جو مخرج سے ذائد ہے اور خام بھی مقرد ہے گئی آبیان انداز سے وہ کیفیت جو مخرج سے ذائد ہے اور خام بھی مقرد ہے اس کو واضح کر دیں تا کہ اس پر عمل کیا جاسکے ورنہ یہ مقصد ہر گر نہیں کہ جو نام انہوں نے مقرد کیے ہیں ان کے مغہومات اصل مخرج سے مقصد ہر گر نہیں کہ جو نام انہوں نے مقرد کیے ہیں ان کے مغہومات اصل مخرج سے مقصد ہر گر نہیں کہ جو نام انہوں نے مقرد کیے ہیں ان کے مغہومات اصل مخرج سے مقصد ہر گر نہیں کہ جو نام انہوں نے مقرد کیے ہیں ان کے مغہومات اصل مخرج سے مقسد ہر گر نہیں کہ جو نام انہوں نے مقرد کیے ہیں ان کے مغہومات اصل مخرج سے مقاب مقاب مقرد ہو کہ ہو ہات اصل میں بھی مقرد ہو ہو گا ہوں ہو ہو گا ہو میں ہو کہ ہو مات اصل میں بھی بھی ہو میں ہو کہ ہو میں ہوں ہو کہ ہو میں ہو کہ ہو میں ہو کہ ہو میں ہو کہ دور ہو کی ہو کہ ہو کی ہو کہ ہو ک

امتطالت اورتفنی میں فرق یہ ہے کہ امتطالت کی درازی مرف طولاً ہے مذکہ عرضا بھی اور پورے منہ میں عرضا بھی اور پورے منہ میں عرضا بھی اور پورے منہ میں ہے مذکہ میں ہے میں ہے مذکہ میں ہے مذکہ میں ہے میں

الله فن تجوید کی بڑی بڑی تمابول میں جو صفات مذکورہ بیل ۔اان کی تعداد چوالیس ۱۲ کی تعداد چوالیس ۲۲ کی بہنچی ہے اور بعض کتب میں اس سے بھی زیادہ مذکور میں ۔ مگر یہ اٹھارہ صفات جو او پر ذکر ہوئیں ۔ تمام صفات میں سے بہترین انتخاب اور بنیادی حیثیت کفتی بیل ۔ کیونکہ ان کے علاوہ جو صفات بیل اُن کا تعلق فن ادا سے نہیں بلکہ فن لغت کفتی بیل ۔ کیونکہ ان کے علاوہ جو صفات بیل اُن کا تعلق فن ادا سے نہیں بلکہ فن لغت سے ہے۔ وہ یا تو مخارج کے مفہوم کی وضاحت کرتی بیل یا پھر انہی مذکورہ بالا صفات سے بطور فرع افذہوتی بیل ۔
مفات سے بطور فرع افذہوتی بیل ۔

مسد مدحروت کی ادایک کے دقت آدازیں درازی اورزی پیدا ہونا۔ ایسے حروت تین

ين رواورالف اوريا (شرح شاطبيد ملاعلى قارى)

قسر مدكى مدسب يعنى باقى حروف يس مده كي طرف درازى اورزى أيس موتى ـ

197

آواز کامند کے خلامیں وسیع ہونا، یہ صفت مرف الف میں ہے۔ اس کیے اس کو حاوی کہتے ہیں۔

نوت: فلاء دہن میں آواز کی وسعت اگر چہ واو اور بیا مدہ میں بھی ہوتی ہے مگر واو میں تو انسمام خفین اور بیا میں وسلانہان کے تالوکی طرف بلند ہونے کی وجہ سے الف کاان دونوں میں سے امتیاز ہوگیا ہے، دیسے بھی مدہ ہونے میں الف اصل ہے۔

متخيره

يه والى مد اورالف كواباتى سبرون من يائى ماتى ب

اس سے واور الف اور یامنصف بی یعنی ان مینوں میں تعلیلات ہوتی رہتی ہیں۔ جيبا كەعلىم صرف يىل قواعد مشهور بى<sub>س</sub> \_

صرف بمزه في تعليلات وتخفيفات كوكهتي بيل ـ

حروف في آواز كاير بونااوراكي وس ايس خص صَغطٍ قِظ، الف. لامر اور

یہ تفضیم کی ضدے اور مذکورہ دی حروف کے علاوہ باقی حروف میں بائی جاتی ا اورجب الف، لام، دامرق بول تويد مي شامل يس ـ

ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا اور ایسے حروف بارہ بیل جن کا مجمومہ یہ ہے۔ علال يَوْمُ الْجَنْدَة "اوران كوحروف ابدال الله يكيت بل كه يددوسرك حروف سے بدلتے رہتے ہیں جیسے عدیو کہ باسے پہلے آنے والے نون کومیم سے بدلاما تاہے جیے لازم سے لازے کمیم باسے بدلی ہوئی ہے۔ یس ان بارہ حردت بى سے كوئى دكوئى حرف بدليا ہے اورفسول اكبرى ميں ماد اور زاكو بھى شامل كيا حيا ہے۔اس طرح حروف ابدال فی تعداد چودہ ہوجائے گی۔

المل حروت فاعين اورلام پر مجمح حرفول كا زائد جيسے الجنت ميں ہمزہ اور تااور

السے حروت کی تعداد دس ہے۔ جن کا مجموعہ الّیوَقر تنسفاہ یعنی اسم فعل میں کوئی بھی حروت میں سے ہوگا۔
میں کوئی بھی حرف فامین اور لام سے زائد ہوگا تووہ انہی دس حروف میں سے ہوگا۔

-1

کے کا گفتنا اور آواز کا سخت ہونا یعنی حرب کی ادائی میں تکی محس کرنا۔ یہ مرت محظیٰ کی'' ما'' میں ہے۔

\_11

پھونک مارنا یعنی حروف کو ادا کرتے وقت پھونک اور ہوا کا نکانا ایسے حروف جار یس خَذْ ضَفْظ

۱۳۰۰ څخ

چینا یعنی حرف کی آواز کامنتوراورزم ہونا، کہ ادا کے دقت پوراا ہتمام نہ کرنے کی صورت میں حرف کاغائب اورمعدوم ہوجانا۔ایسے حروف چار ہیں، تین تو حرف مدہ

اورایک مول حامیموم ماوی ہے۔ حروف مدویس خفا ہونے کی وجہ سے ہی

منزوس پہلے مدکیا جاتا ہے۔ تاکہ جلدی میں ساقلانہ وجائیں۔اس طرح ضمیری حا

كوقى كرف كے ليے ملددسية بن اور الف ان بن في ترب كيونكه اس كاكونى

محقق عزج بھی ہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی حرکت آئی ہے اور نداس کی اوا میں

زبان کامند کے مصدمے تعلق ہوتا ہے اور دی اس کی ادایک میں زبان کو کوئی

د شواری پیش آتی ہے۔

-18

يدخفا كى ضديها ورصرف بمزويس ياتى ماتى ي

10\_ إمال

جھکانااوراس کے تین تروف یں۔الف تانیث کی ہااوررا کیونکہ امالہ انہی میں جوتا ہے۔

ر حسروفسيمنتصب

یعنی سیدھے پڑھے جانے والے ترون اور یہ ترون عمالہ کے علاوہ باقی حرون میں۔

كار خسلايااسشراب

محی حرف کی آواز میں میں دوسرے حرف کی آواز یا دوسرے حرف کی صفت کا شامل اور خلاج و جانا۔ جیسے ٹون محفاۃ الف ممالہ مادشمہ البیل والا بمز واوروولام جو پر حروف کے بعد آئے تو پر جو جاتا ہے۔ جیسے اکت لوڈ مرف ورش کی قراءت میں۔

11/ مسيراحد

یہ خلا کی مند ہے۔ یعنی بغیر آمیزش کے خالص ہونا اور حروف مخالطہ کے علاوہ باتی تمام حروف دوسری آواز سے بالکل باک اور خالی ہوتے ہیں۔

أنبزتسس

سخت آداز ادریه مفت مرف بمزه میں ہے۔ ای لیے اس میں تحقیق تہیل مذت ادرابدال دغیر انختلف تغیرات ہوئے ہیں۔

ا مت

كامل اورمنبوط بونااوريه چروف علق كيمواياتي سبحروف يس\_

۲۱ من

جینے کی کی کیفیت ہونااور حرف مہتوت ہمزہ ہے کیونکہ یہ سینے کے زور سے نکلتا ہے۔ محویا جرس اور ہنف دونول کامفہوم قریب قریب ہے کیونکہ دونول سخت آواز کے معنی میں بیں یہ بہتر وکو جری بھی کہتے ہیں اور شفی بھی ۔

۲۲ رچوع

حرف کی آواز کاا ہیے مخرج سے کسی اور طرف مائل ہونااور یہ نون اور میم میں ہے۔ کہان کی آواز کا کچھ حصد عند کی وجہ سے خیشوم کی طرف منتقل ہوجا تاہے۔

۲۳ سالم

يدميم اورنون كےعلاوہ باقى حروف جن \_

۲۲۷ - حسرفیسی متنسسل

یہ واو ہے۔ اس لیے کہ یہ مند میں پھیل کرالف کے عزج تک پہنچ ما تا ہے۔ قراء فرماتے میں میا کا بھی بھی مال ہے۔

۲۵ حسروف مستربزبه

حروت زوائد جن کا ذکر اوید گزرا۔ دی پی جن کا جمومہ ہے۔ الّیوم تنسقا اس سے العن کو نکال لیس توباقی نوحروف مذہذبہ پی اوریہ نام ان کا اس سے ہے کہ ان کو ایک مال پر قرار نہیں ہے۔ یہ می اسلی ہوتے ہیں جمی زائد، ذہن کو ان کے اسلی اور زائد ہونے کا تر دورہ تاہے۔

۲۷ اصلی جروف

یہ ۱۹ میں جو دس زاد تد کے علاوہ میں کیونکہ حروف جمیشہ فاعین اور لام ہو کر ہی آتے

يل ـ

نوف: اَبُوْ حَنِيفَة كَ مات روف محذوفه من يعنى جب كونى روت مذف بوكاتوانبي صفت من كالمجموعة في الشخص سكت بال كالمعنى \_ "پس اس کوایک شخص نے شوق دِلایام گروہ خاموش ہی رہا۔" "ليس اس كوسخص ني شوق دِلا يا جوخود خاموش تھا۔" صفت شدت كالجموم آجا قط بكت بمال كالمعنى 众 "عمده ترين كام كر" "میں قط کو حوس کرتا ہول کدوہ روتی ہے۔" متوسط حروف كالمجموع إن عمر سياس كالمعنى و "اے عمرزم ہوجا۔" "اے عمرزی کر۔" صفت المتعلاكا مجموم خص صغط قظ مهاال كالمعنى "حرمی فی حرارت کے وقت بائس کے تنگ مکان میں قیام کر" صفت اذلاق كالمجموم فرون لتسبه السكامعي " جابل عقل مندسے دور مجا گے۔" صفت فلقله كالمجموم فطب بتياس كامعنى مي يزرقي كامدار جن تروف كامخارج مدامدايس ان ميس فرق إورامتيازتو ظاهر ميمثلات اورك كي دونول حرف صفايت ميسم على متحديس \_ دونول ميس أحريمس بهاتو دونول ميس شدت ردونول میں استفال ہے تو دونول میں انفتاح اور دونول میں اسمات بھی۔ مركر دونول كے مخارج مدامدا ميں كدكاف اكر زبان كى جوسے تكاتا ہے تو تازبان كى نوک سے۔ای طرح صفات میں متحد ہونے کے باوجود فرق بہت واس ہے۔

· کیونکہ مخرج الگ الگ ہے۔ ·

البنة ووحروف جومخزج ميں متحداورا تخصے ہول ان میں جدائی کسی رکسی صفت سے ہوتی ہے۔ای صفت کوممیزہ کہتے ہیں۔مثلاً سین اور صاد کہ عزج میں تو مشترک اور استھے ہیں مگر صفات میں مختلف کیونکہ صادمیں استعلا واطباق ہیں اور سین میں استفال وانفتاح \_ چنا نجیہ استعلاء واطباق صاد کے لیے ممیزہ میں کہ انہی سے صاد بین سے الگ ہوااوراستفال وانفتاح سین کے لیے ممیزہ بیں کدان سے سین ماد سے جدا ہوا۔ پس مناسب نے کہ جتنے حروف متحد المحزج میں ان میں غور کر کے حرفوں کی صفات ممیز و کا تعین کرنا جا ہیے اور اہا تذہ کرام دو دو حرفول کو لے کراسینے طلباء سے دریافت فرمائیں کہ یہ دونول کنٹی صفات میں متحدیں اور کنٹی صفات ان کے لیے ممیزہ بیں۔اس طرح صفات خوب ذہن میں ہوجائیں گی۔ مناد کی ادا میں عام طور پرلوگ علطی کرتے میں یونی ٹاپڑھتا ہے کوئی دال پڑ ہوئی زا پُر بُونی غین اور بعض جگه تو دال پُر بھی پڑھتے ہیں ۔غرضیکہ بتنی طلعی ضاد کی ادایکی میں کرتے بیل کی اور حرف میں ہیں کرتے اور پھر ہرکوئی اپنی اپنی غلط اوا یکی کو

و مجيع ثابت كرف يد تلا مواب \_ بحر مركوني كهتا ب يس محيح برطتا مول باقي غلط پڑھتے ہیں۔ پر کہتا ہے اس کی تماز نہیں ہوئی وہ کہتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی اور پیچکزااورفتنه بمارے دورکای جیس بلکه صدیول سے موجود ہے۔ یک وجہ ہے . که علامه جزری دخمته الله علیه نے مقدمه جزریه پیس سرف ضاد کے لیے ایک منقل باب باندها اورضاد کو ظاسے الگ کر کے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ ہم اس پوزیش میں تو جیس کر کئی کے خلاف کوئی ترش الفاظ استعمال کرنے کی جنارت کریں یا نمازى محت وعدم محت كافتوى جارى كريس

البنة يه كہنے ميں كوئى عاربيس كه ضاد ايك منتقل حرف ہے۔اس كى اپنى ايك خاص آداز ہے۔اس کا اپنا ایک الگ مزح ہے اور وہ مجی تحقق" تو پھر اسمیں ہم لوگ اپنی مرضی کیوں کرتے ہیں۔ پھر خاد کو ہم اس کی اصل آواز کیوں نہیں دیتے پھر ہم خاد کو اس کے اب خوج سے ادا کیوں نہیں کرتے پھر اس ترف کی ادا کو اپنی اپنی انا کا مسلہ کیوں بنالیا گیا؟"
جواب بہت ساد و ہے کہ" پر ترف اپنی ادائی میں دوسرے ترفوں سے ذراشکل ہے۔"ہم یہ بات سیم کرتے ہیں کہ واقعی ضاد کا ادا کر تا قدرے شکل ہے کین کیا ہر شکل کام چھوڑ دیا جا تا ہے، کیا محنت اور کو سٹسٹس کرنے سے ہر شکل کام آسان نہیں ہوجا تا مگر ہمارا یہ المہیہ ہے کہ ہم دنیوی کا موں میں تو خوب محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ مگر قرآن پاک سیکھنے میں غیر ذمہ داری اور غفلت کا مظاہر ہ کرتے ہیں ادر یہ لا پر دائی اور قرآن جید سے ب رختی ہی اس مارے جھڑے ہے کہ بنیاد ہے۔ علامہ جزری رحمتہ اللہ علیہ مقدمہ جزریہ ہیں فرماتے ہیں۔ مارے جھڑے کی بنیاد ہے۔ علامہ جزری رحمتہ اللہ علیہ مقدمہ جزریہ ہیں فرماتے ہیں۔ وکیش بیٹنہ و تو تین ترکی کہ اللہ دیا ضہ اللہ علیہ مقدمہ جزریہ ہیں فرماتے ہیں۔

فلاصہ یہ ہے کہ تجوید کا کمال مثن اور دیا نست پر ہے ہیں جو محنت کرے گاوہ ی ماہر ہوگا۔ اگر ہم تھوڑ اسا وقت کی ماہر فن کے پاس لگا تیں اور اس حرف کو تھے کرنے کی کو مشتش کریں تو ان شاء اللہ کامیائی ہوگی اور جب ضاد کی اپنی آواز اس کے اپنے عزج سے نظے گی تو پھر جھڑ ہے کی گخوائش ختم ہوجائے گی۔

مشہورونتخب المحاره صفات لازمه میں سے باره قوی اور چوضعیت ہیں۔

قى:

| استعلاء | ۳  | شرت .   | r  | A.     | 1   |
|---------|----|---------|----|--------|-----|
| مفير    | 4  | اممات   | ۵  | الحباق | ۳.  |
| 25      | 9  | انحرات  | Λ. | فلقله  | . 4 |
| غنه     | 11 | التطالت | 11 | لفشي . | 1.  |

ن: ان قری صفات میں سے پہلا درجہ قلقلہ کا،ہے اس کے بعد شدت کا،اس کے بعد جہر کا، پھر باقی صفات کا اورا طباق، اس استعلام سے قری ترہے جوا طباق سے خالی ہو۔

|         | • |
|---------|---|
| سين الم |   |

| استفال | ٣ | رخاوت | ۲ |        | 1 |
|--------|---|-------|---|--------|---|
| لِين   | 4 | اذلاق | ۵ | انفتاح | 4 |

جیرا کہ پہلے گزرا ہے کہ ہر ترف میں صفات لازمد متفادہ میں سے پانچ ضرور پائی مائی ہوگا۔
مائیں گی اورغیر حرف میں سے کسی حرف میں دو کسی میں صرف ایک اور کوئی بالکل فالی ہوگا۔
کیونکہ غیر متفادہ سولہ حروف میں پائی جاتی ہیں سب میں نہیں یہیں اب یہ بھی مجھوکہ حرف میں جتنی صفیت قوت کی ہونگی اتنا ہی قوی ہوگا اور جتنی ضعیف صفیت پائی جائیں گی حرف اتنا معیم صفیت ہوگا۔ نیز جس حرف میں قوت وصنعت کی صفات برابر ہوں وہ متوسطہ علما فن نے قوت وصنعت کی صفات برابر ہوں وہ متوسطہ علما فن نے قوت وضعت ہوگا۔ نیز جس حرف کی بائے قیمیں بنائی ہیں۔

| متوسط | ۳. | ق ي  | ۲ | اَقِي | 1  |
|-------|----|------|---|-------|----|
|       |    | اضعف | ۵ | ضعیف  | 84 |

اقوي

وه حروف جن میں صفات ضعیفہ بالکل نہوں۔ یا صرف ایک ہوا سے حروف چار میں جو ظلف، ظلق میں جمع ہیں۔ دیکھنے ان چارول میں سے طامیں کوئی بھی ضعیف صفت نہیں ہے۔ ضاد اور ظامیں صرف ایک رخوت ضعیف ہے۔ اس طرح تات میں بھی صرف ایک منعیف ہے۔

قوي

وه حروف جن میں قری صفات زیادہ اور ضعیف کم می صغیف کم از کم دو ہول ۔ ایسے حروف چیں ۔ جن کا مجموعہ ہے گا صغیر تر ہے۔ حروف چھ بیں ۔ جن کا مجموعہ ہے گا صغیر تر ہے۔ ان میں سے جیم د دال میں استفال اور انفتاح دو مقیس ضعیف ہیں ۔ را میں استفال ، انفتاح اور اذلاق تین ہے۔ زامیں رخوت استفال اور انفتاح تین ہیں۔ صادمیں ہمس اور رخوت دو۔

جبكه غين ميں رخوت اور انفتاح دو صفتيں ضعيت ہيں۔

را میں شرمتعلد اور تغیم کا بھی لحاظ کیا گئیا ہے جبکہ زامیں صفت جہر جو تلقلہ اور شدت
کے علاوہ باقی تمام صفات سے قری ہے اور اس میں صفت صفیر کی وجہ سے قدر سے
تفشی بھی ہے۔ اس بناء پران کو قری حروف میں شمار کرایا گئا۔

متوسط

جن حرفول میں قری اور ضعیف صفات برابر برابر ہول ۔ ایسے حروف آٹھ ہیں ۔ جن کا مجموعہ آئے آئے ہیں اور تین قری ، الف، علی دو معیف اور تین قری ، الف، تا، فا، ذال اور کاف میں دودو صفیتی قری اور تین تین ضعیف ہیں ۔ جبکہ بااور مین میں برابر برابر ہیں ۔ یعنی با میں جبر، شدت، قلقلہ، تین قری اور استفال ، انفتاح ، اذلاق ، یہ ضعیف میں جبکہ مین میں جبر و اصمات دوقوی اور استفال والفتاح ضعیف ۔ ربی قرساسوو ، ہے بی درمیائی صفت ۔ بنا اور مین بی متوسطہ ہیں ۔ یونکہ انہی بنا ابرایرالگتا ہے کہ ان آٹھ حروف میں صرف بااور مین بی متوسطہ ہیں ۔ یونکہ انہی

بظاہرایا الگتا ہے کہ ان آخرون میں صرف بااور عین می متوسطہ بیں ۔ کیونکہ اسی
کی قرت وضعف کی صفات برابر برار ہیں ۔ جبکہ ہمزہ میں دوضعیف اور تین قری ہیں
اور باتی پانچ میں تین، تین ضعیف اور دو، دوقوی ہیں ۔ تواس طرح ہمزہ کو قوی اور
باتی پانچ کوضعیف میں شمار ہوتا جا ہیے تھا۔ تواس کا جواب یہ دیا جا تا ہے کہ مراتب
کے تعین میں علما فن نے صرف مذکورہ اٹھارہ صفات کو ہی نہیں بلکہ جملہ صفات کو
مدنظر رکھا ۔ ہی تمام صفات کے اشتراک کا جو تقاضا اللی فن کے ہال معتبر تھہرااسی
کے مطالی یہ تر تیب ہے۔ ہال البتہ دور حاضر کے بعض حضرات نے اس تقیم بر

قدرے جرح کی ہے جونہایت جانداراور شائدار ہے۔ دیکھیے الجواہر النقیہ اور کمال الفرقان دغیرہ۔

ضعسيف

وه حروت جن میں ضعیف صفات زیاده اور قری کم ، مگر کم از کم دو ہوں \_ ایسے حروت
پائی میں ۔ جو شائیوش میں جمع میں ۔ ان میں سے سین اور شین میں چارصفات
میں ، رخوت ، استفال اور انفتاح ضعیف اور دود وقوی میں \_ یعنی سین میں اصمات
وصفیر اور شین میں اصمات و تفشی ، اسی طرح وا اور یا میں چار چارصفات رخوت ،
استفال ، انفتاح اور لین ضعیف میں اور ہر جر واصمات دو، دوقوی جبکہ لام میں استفال ، انفتاح اور اذلاق تین ضعیف اور جر دانحرات دوقوی صفات میں ۔

ضعف

وه حروف جن میں قری صفات بالکل ند ہول یا صرف ایک ہو۔ ایسے حروف چھ
بیں۔ جن کا مجموعہ تحدید فیھر ہے۔ ان میں سے آ۔ ٹ۔ اور و میں چار چار
صفات ہم من، رخوت، استفال اور انقاع ضعیف میں اور ایک ایک صفت،
(اصمات) قری ہے جبکہ فامیں کوئی صفت بھی قری ہیں ہے ۔ ٹون اور میم میں
انتفال انقاع اور اذلاق تین تین ضعیف اور چروغنہ دو، دوقری ، می بعض نے
غنہ کوضعیف صفت قرار دیا ہے۔ جسے علامہ جزری رحمتہ الله علیہ نے تہدید میں لکھا کہ
فام کے مقابلہ میں ٹون ، خنہ کی وجہ سے زیاد وضعیف ہے۔ اس لیے لام، ٹون میں
مدغم ہیں ہوتا کیونکہ لام ٹون سے آقری ہے۔ دیکھیئے ۔ (تھایت القول المفید)
مدغم ہیں ہوتا کیونکہ لام ٹون سے آقری ہے۔ دیکھیئے ۔ (تھایت القول المفید)
اسا تذہ کرام کو چاہیے کہ مراتب کی یقیمین طلباء سے کرائیں۔ اس سے طلباء کی ذہنی
اسا تذہ کرام کو چاہیے کہ مراتب کی یقیمین طلباء سے کرائیں۔ اس سے طلباء کی ذہنی

;

#### موالاست

| صفت كافتلى اوراصطلاحى عنى بيان كرو؟                                          | _        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفت لازمداورعارضه في الك الك تعريف بيان كرو؟                                 | ر.<br>اا |
| متضاده اورغیرمتضاده کافرق بیان کرو؟                                          | ۲        |
| مفات لازمه في تعداد تني هاوراس ميس متضاده اورغير متضاده تني ين؟              | 6        |
| توسط کوستقل صفت شمار کیول نہیں کرتے؟                                         |          |
| ايك حرف ميس كم از كم كتنى اورزياده سے زياده كتنى صفات لازمه ياتى ماسكتى ميں؟ |          |
| صفات لازمه ميس قويركون ي بيس اورضعيف كون كون ي بيس؟                          | 4        |
| باعتبار قوت اور منعف کے حروف کی گئی میں میں؟                                 | ^        |
| جن رول كاعز ج ايك بوان كوكيد بداكرتي بين؟                                    | - 4      |
| صفات لازمد کے اور نام بھی میں معمعنی بیان کود؟                               | _1.      |
| مدكامعتى لمبابهونااوراستطالت كامعي مجى لمبابهوناب فرق بيان كرو؟              | -11      |
| یا جے حروف ایسے بی جومفات لازمہ کے می جموعہ میں سے نہیں یا ہے جا۔            | _11      |
| ٠٠٠٠ الله الله الله الله الله الله الله                                      |          |

۱۱۰ دایس سفت مرار ممراس سے فیجنے کی تا حدی کی ہے۔ میول؟

١١٠ مفات لازمركوميزه مي كهتي بن وجهميد بيان كرو؟

10۔ کان اور تامیں صفت ہمس بھی ہے اور شدت بھی۔ جبکہ ہمس میں زمی کامفہوم ہے۔ اور شدت بھی۔ جبکہ ہمس میں زمی کامفہوم ہے۔ اور شدت بھی جبکہ ہمس میں کامفہوم ہے۔ اور شدت میں سختی کا۔ بھردونوں میں ضدیں کیسے جمع ہوگئیں؟

\*\*\*

## صف است عب ارضه

تفخیمہ: ''حرف کوموٹا کرنایا پڑکرنا'' ترقیق:''حرف کو ہاریک پڑھنا''
تفخیمہ وترقیق کے حوالہ سے حروف کو ہم تین صول میں تقیم کر سکتے ہیں۔
ووحروف جو ہمیشہ ہر مال میں پڑ ہوتے ہیں۔ووسات مستعلہ ہیں۔جن کا مجموعہ
مُخصَّ ضَغُطِ قِظ ہے۔

۲۔ وہ حروف جو ہمیشہ ہر مال میں باریک ہوتے ہیں اوریہ مندرجہ بالا دس حروف کے علاوہ باقی اندیس حروف کے علاوہ باقی اندیس حروف میں۔

۳۔ وہ حروف جو بھی پڑاور بھی باریک ہوتے ہیں یہ صرف تین ہیں۔الف،لام، را۔ انہیں شیمتعلیہ بھی کہتے ہیں۔

مشبهمتعليه كي ونساحت

الف كي تخسيم ورتسيق

جمیشراکن ہونے کی وجہ سے الف بڑھنے میں اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے۔ ای طرح تفخید ورقیق میں بھی ماقبل رف کا اعتبار ہوگا یعنی ماقبل رف پر ہوگا تو الف بھی پر پڑھا جائے گا۔ اگر ماقبل رف باریک ہوگا تو الف بھی باریک ہوگا۔ جیسے قالوا، صالیحوٰن، ظارِق، یا جیسے اِذَا، سَجٰی، مَالِك وغیرہ

فائدہ: نوحرد ف کے بعد الف آئے تو پڑ ہوگا۔ مات متعلیہ اور اللہ کالام اور را۔ النوکے علاوہ باقی حرد ف کے بعد آنے والے الف الن حرد ف کے ماتھ ہی باریک پڑھا جا تا ہے۔ علاوہ باقی حرد ف کے بعد آنے والے الف الن حرد ف کے ماتھ ہی باریک پڑھا جا تا ہے۔

لام في محنيه ورقسيق

لفظ الله كالام جوكه الله دب العزت كاذاتى نام ہے۔اس كى جلالتِ ثان، عظمت اور بزرگی نام ہوتے ہے۔ اس كى جلالتِ ثان، عظمت اور بزرگی نام کرنے کے لیے پڑ کرتے ہیں۔الله کے لام سے پہلے والے حرف پرفتہ یاضمہ ہوتو پڑ ہوگا اور کسرہ ہوتو پہلام بھی باریک ہی پڑھا جائے گا۔

يُرَى مثلالين: أَرَادَ اللَّهُ رَفَعَهُ اللَّهُ ، قَالُوا اللَّهُمَّ ، اللَّهُمَّ اللَّهُمِّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمِّ اللَّهُمَّ اللّلَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللّلَهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلَّةُ اللَّهُمُ اللّلَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ال

باريك في مثالين: يله يشعِد الله قُلِ اللَّهُمَّ وغيره

لفظ الله جو اسم الجلالة ب، كعلاوه تمام لامات برمال مي باريك بى موت

يُل - بي عَلَيْنَا، كُلُّ لَه، مَاوَلَهُمُ وغيره

مليه أني الله وغيره-

فائدو:

لام سے بل کمرہ عارض اور تفضیہ کی بب سے آئی ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ ام سے بل کمرہ عارض اور کمرہ منفسلہ بھی آ جائے تو بھی لام باریک ہوجا تا ہے۔ کیونکہ لام میں ترقیق پہلے ہی اصل ہے جبکہ داسے قبل بھی کمرہ عارضہ یا کمرہ منفسلہ آ جائے تو داکواس کی اصل (تفضیہ می) سے نہیں پھیرسکتا۔ کیونکہ یہ کمرہ ضعیف ہوتا ہوتا ہے۔ مگر لام میں چونکہ ترقیق اصل ہے اس لیے کمرہ ضعیفہ سے بھی باریک ہوجاتا ہے۔ مام یاں ترقیق اصل ہونے کا مطلب بھی ہے کہ وہ اکثر احوال میں مرقیق ہوتا

ہے۔ جیسے دااکٹرا حوال میں عفر ہوتی ہے تواس میں تغیم اصل کہد سیتے ہیں۔ رائی تخسیم ورقبیق

ابتداءُرا کی تین ماکتیں ہیں۔

اردامتحرک، ۲ردامائن ما قبل متحرک، ۳ردامائن ما قبل بھی مائن اوراب نمبروارقدرے تفصیل اوراب نمبروارقدرے تفصیل

۔ اگررامتحرک ہوتو فتحہ (زیر)اور ضمہ (پیش) والی را پُر ہوئی۔ جیسے رقبانی، ربیتا اور اگر کسره (زیر) ہوتو باریک ہوئی جیسے رہال

ييش كي مثال: أيُحدُّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ

امرامہ یعنی روم والی رایہ جی اسی حکم میں شامل ہے پیش ہوتو پڑ اور زیر ہوتو ہاریک پڑھی جائے اور روم کی تحقیق تفصیل آ مے وقت کے احکام میں آئے گی۔

الن کویا کی امالہ والی را میشہ باریک پڑھی جاتی ہے اور امالہ کی حقیقت یہ ہے کہ الن کویا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا (جھکانا) اوریہ پورے قرآن میں امام حفص رحمتہ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق صرف ایک جگہ ہے۔ اور وہ ہے بشیر اللہ عبر سے ما کہ اصل میں تجزرا تنا تھا۔ اگر ذبر کو زیر بناتے ۔ الف کویا بناتے تیس ۔ ای بناتے تیس ای طرح زبر کو زیر کی طرف جھکاتے میں یا بناتے تیس ۔ ای طرح زبر کو زیر کی طرف جھکاتے میں بناتے تیس ۔ ای طرح زبر کو زیر کی طرف جھکاتے میں یا بناتے تیس ۔ ای

اماله کی اقبام پھرامالہ کی دولیس ہیں۔ پھرامالہ کی دولیس ہیں۔

امالصغري

یعنی کم جھکانا کدالف اورز برکی طرف زیاده اور یااورزیر کی طرف جھکاؤ کم ہو۔اس کی مثال اُردو میں بیت میر، بیل جیش کی طرح ہے مگریدوایت حفص میں نہیں آیا ہے۔

لیعنی زیاده جھکانا کهالف اورز برقی طرف تم اورزیراوریا کی طرف جھکاؤ زیادہ ہواور آردو میں اس کی مثال قبیل جیل اور بکرے نخرے وغیرہ ہے۔ ا گرراماکن ما قبل متحرک ہوتو راسے قبل زیر اور پیش سے را پر ہوتی۔ جیسے ہوتی، مُرْسِلُونَ اورزير سے باريك جيسے ورعون محريبال تين باتول كاخيال رہے راسے پہلے آنے والی زیر املی ہوعاری مدہور رااورزيرد ونول ايك بى كلمه ميل التفييرول\_ ۲. راکے بعدای کمدیس حرف متعلیہ نہو۔ \_٣ را ساکن ما قبل بھی ساکن ہوتو پھراس ہے بھی پہلاحرف دیمیں اس پرزیریا پیش ہو  $\Rightarrow$ تورا پڑ ہوتی۔ جیسے القدر ، لفی خسر ادر اگر تیسرے رف کے بیجے زیر ہوتو باريك ميسے يجر اورايراوقف كى مالت ميں موتاہے۔ راما كن سے بہلا ماكن اكر يا جوتو پھر تيسراح ون مت ديھيں را ہر مال بيس باريك موتى - جيسے خير، طبير، خبيروفيره-چود وسورتول میں راء پر ہوتی نے رابدر و المرابد المرابد المرامه براس راما کندے پہلے ذیرہو ۵۔ راما کندے پہلے پیش ہو راوقف بالاسكان كى وجدس ساكن جواوراس سے بہلے زيرجو را دقت بالاسكان كى د جدسے ساكن جواد راس سے پہلے پیش ہو۔ راوقف بالاشمام في وجهسه ماكن جواوراس سے بہلے زبر جو۔ راوتف بالاشمام كي وجه ماكن جواوراس سے بہلے پیش جو۔ راموقوفه بالامكان وبالاشمام سے يہلے يا كے علاوہ اوركوئى حرف ساكن ہواوراس سے ہملے زیر ہو۔

# Marfat.com

را موقوفه بالاسكان و بالاشمام سے پہلے یا کے علاوہ كوئى اور حرف ساكن ہواوراس

ے ہملے پیش ہو۔

۱۲۔ راسا کنہ سے پہلے کسرہ عادی ہو۔

۱۳ راما کنہ سے پہلے کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو۔

۱۲ راماکنے بعدای کمہ میں ون متعلیہ ہو۔

نوان ان تمام صورتول كي مثاليل قرآن مجيد مطلباً وخود تلاش كريل ـ

المحاره صورتول میں راباریک ہوتی ہے۔

ا۔ خودراکے شیجزیرالی ہو۔ ۲۔ خودراکے شیجزیرعاری ہو۔

سا۔ راسا کندے پہلے کسرہ املی، ای کمریس ہوا دررائے بعدا سی کمریس حرف متعلیہ رہو

٣- رايس اماله بوريا بور الموريا موريا موريا موريا موريا موريا المال سے يہلے زير بور

٣- داموق في بالاشمام سے پہلے زير ہو۔ ٤- دامرام کے شيخ زير ہو۔

٨ ۔ راموق فربالاسكان سے يہلے يائے ساكنہ و . . .

٩ ـ راموقوفه بالاشمام سے پہلے یاتے ما محند ہو۔

ا۔ راموقوفہ بالاسكان سے پہلے يائے ساكنہ كے علاوہ كوئى اور حرف ساكن ہواوراس

سے پہلے والے وت کے شیخ زیر ہور

ا۔ راموقوفہ بالاشمام سے پہلے ماکن یا کے علاوہ کوئی اور حرف ماکن ہواوراس سے پہلے

والماح ف كم شيخ زير مور

قرآن مجيد ما اليس طلبا وخود تلاش كريس

كُلُّ فِيْرَقِي كِي را مِن تَفْخِيم وترقيق دونول مجيح مِن ـ شاطبيد اور جامع القرآن ميس

دونوں وجو الى تسريح ہے۔

حرد و مستعلیہ قاف ، را کے بعدای کلمہ میں آرہا ہے اس لیے قیاس کا تقاضا ہے کہ را کو پڑیا ھا جائے اور بہت سے المی ادااس پر متفق بھی ہیں۔

رقسيق

قان کے کسرہ کی وجہ سے را میں ترقیق بھی تیجے ہے بلکہ نصوص میں ترقیق ہی متواز

رادوكسرون كے درمیان آگئے۔ایک كسره ماقبل فاكااوردوسرامابعدقان كار یادر ہے حروف مخمد كی تفخید میں مراتب بن اول مفتوح مع الالف جیسے قال

دوتم: مفتوح بغيرالف جيسے قَتلَ

سوم المصموم جليه قُرِيلَ جهارم محور جليم قِينال

پس فرق میں قات کے محور ہونے کی وجہ سے قات کی تفخید سب سے کم درجہ میں آئی گویا قات جورا کی تفخید میں خود کمزور مردور میں آئی گویا قات جورا کی تفخید کا سبب تھا وہ تفخید میں خود کمزور ہوگیا اس سام میں ترقیق سے ۔ اللہ درسولہ اعلم

رامين تفخيم اللب ياتين، قراء كان من دوقول من جمهور كاقول يه

مے کہ تفخید امل ہے ادراعتماد واعتبار کے لائن جمہوری کامذہب ہے۔ دوسرا قبل یہ ہے کہ داتف در قرق میں سے می کے ساتھ بھی بالذات متصف

نیں۔بلکداس کی حرکت کے لحاظ سے اس کو تفضیحہ یا ترقیق عارض ہوتی ہے گویا تغیم کے
لیے بھی کوئی سبب چاہیے اور ترقیق کے لیے بھی۔جمہور نے اپنی تائید میں بہت ہی ولیس
بیش کی ہیں۔ مجملہ آن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسرہ عارض اور کسرہ منفسلہ سے رابار یک نہیں
ہوتی حالا نکہ لام ہر طرح کے کسرہ سے باریک ہوجا تا ہے۔ کیونکہ لام میں ترقیق اصل ہے مگر را
میں تفصیحہ اصل ہونے کی وجہ سے کسرہ منفسلہ اور کسرہ عارض میں چونکہ یہ طاقت نہیں تھی کہ
میں تفصیحہ اصل ہونے کی وجہ سے کسرہ منفسلہ اور کسرہ عارض میں چونکہ یہ طاقت نہیں تھی کہ
ماکواس کی اصل تغیم سے بھیر سکے اس لیے مؤثر مذہوا۔

اورایک دلیل یہ بھی ہے کہ را میں ظہر لمان (پشت زبان) کو بھی دخل ہے جوراکی ادا میں تالو کے قریب ہوتی ہے اور بھی و مقام ہے جہال حروف اطباق کا تعنق ہے گویااس مقام سے جہال حروف اطباق کو دی ہوتے ہیں اور اسی مقام کو را کے عزج میں دخل ہے۔ ہیں را

میں تفخیصہ اصل ہونا قباس کے خلاف نہیں علاوہ ازیں اور بھی بہت سی دلیلیں بیان کی گئی میں ۔جوبڑی مختابوں میں دلیھی جاسکتی ہیں۔

میں کہ پہلے گزرا پڑ ہونے والے وف دی ہیں۔ مات مستعلیہ جو ہر مال میں پر ہوتے ہیں اور تین شرمتعلیہ جو الف، لام، را ہیں۔ بہ خاص خاص حالتوں میں پر ہوتے ہیں، ہر مال میں نہیں۔ یہ ان واحروف میں تفیر کی تر تیب اس طرح ہے ( کہ طاحی میں تفیر کی تر تیب اس طرح ہے ( کہ طاحی میں بھر صادی ای طرح سب سے زیادہ بھر طاحی ، پر ہوتی ہے اور طرح سب سے مراحی کی الام سب سے زیادہ اور داسب سے مراحی کی اور

باقی حروف بھی ای ترتیب ہے۔

| ماد | ۳ | l.  | ۲ | על  | i  |
|-----|---|-----|---|-----|----|
| قات | 4 | lt- | ۵ | شاد | ٠. |

|       |      | الكالت نصب بعدي ويسوي وينوي | والمناول المناول | والمستحدد ويبيه والمتحدد | بحصصب      |
|-------|------|-----------------------------|------------------|--------------------------|------------|
|       |      | _                           |                  |                          |            |
| 1     |      | l 🔝                         | <u> </u>         | ا نظور ا                 |            |
| 1 6 1 | 4 1  | ا قا ا                      |                  | l (*)                    | <b>~</b> . |
| 12    | ٠. ا |                             |                  |                          |            |

ر ہاالت تو وہ جس مرتب والے ترف کے بعد ہوگاای درجہ میں پُر ہوگا۔
داماکن کے بعد ترفِ متعلیہ ای کلم میں ہوتو داباریک ہیں ہوگی بلکہ پُر ہوگی، چاہے داماکن سے پہلے کسرہ اصلی ای کلمہ میں ہو، جیسے اِرْصَادًا، مِرْصَادًا اور (لَبِالْمِهِ صَادِ) قِرْطَائِس، فِرْقَةِ اور قرآن مجید میں ہی چار نظ ہیں۔ بیای کلمہ کی دلیال نے لگائی کداگر دوسر کلمہ میں ترف متعلیہ ہو جیسے آذیز قومت ولا قیداس نے لگائی کداگر دوسر کلمہ میں ترف متعلیہ ہو جیسے آذیز قومت ولا قیداس میں گئی وجہ سے اُدیاد ما قبل کسرہ کی وجہ سے باریک ہی ہوگی اور ایسی مثالیں پورے قرآن میں ہی تین ہیں۔
کی وجہ سے باریک ہی ہوگی اور ایسی مثالیں پورے قرآن میں ہی تین ہیں۔

### موالاست

- صفات عارضه كتني حرفول ميس ياتى جاتى مين؟

ال حروف شمعليد كتنے بي اوركون كون سے بين؟

الن كب يراوركب باريك جوتابي؟

٣- الام ي تعيم اورز فين بيان كرو؟

۵۔ راک سنی حالتوں میں پر اور کتنی حالتوں میں باریک ہوتا ہے؟

٢- راممالك راكوكت ين اوراس كاحكم كياب؟

٤- داممالهاورمرامه كاحكم بيان كرو؟

^- إمالد كي كبت بن ادراس كي تني مين بن؟

- الفيم وترقيق كحواله معروف كي مين بيان كرين

ا۔ فرق فی رامس طعن کی وجد کیا ہے؟

اا۔ رایس مخم اس ہے یات فین؟

۱۱- داتمام محمد حروف میل سب سے مرتبوتی ہے توسب سے زیادہ پر کون ساحروف

الاتاب؟

الله حروب عمر كانفيم مين مراتب بيان كريس؟

# نون ساكن اورتنوين

نون ساکن اور توین کے جاراحکام بیل۔ اظہار ادغام اقلاب اخفاء

اظهبار

لفظی معنی ظاہر کر کے پڑھنا یعنی نون کے عزج میں زبان لگا کر بغیر دیر کیے ادا کرنا
اور یداس وقت ہوتا ہے جب نون سائن اور تؤین کے بعد حرو و ضلق میں سے کوئی
حرف ہو جینے آئے تھت ۔ سیمینے علیہ اس کو اظہار طلقی اور حقیقی بھی کہتے ہیں۔
اس اظہار کا سبب حروف صلقی منتے ہیں اس لیے نام، اظہار طلقی رکھا اور اظہار حقیقی تو
اشہار طلق کے مقابلہ میں نام تجویز ہوا جو قینوائ، بہنتیائ وغیر و میں ہے۔اس کا
بیان آگے آئے گا اور اظہار شفوی میم کے اظہار کو کہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق شفیتن
سے ہے۔

أدغسام

لفظی معنی ملانا، اون ساکن اور توین کے بعد حروف یو مائوی یس سے وقی حرف آ جائے تو نون کو یو مائوی کے حرف میں مدخم کرد یکے یعنی ملادیکے۔ نیزیداد فام یو مین کے چار حروف میں تو غذے ساتھ ہوگا جیسے من یکھول، مین قال، میں مین، مین تی اور آئ کے دو حرف میں بغیر غذکے جیسے من قائد کے میں من قرید کا حرف یو مائوی کے اد فام میں ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ نون اور یو مائوں کا حرف الگ الگ الگ الگ الک میں ہول یہ کیونکہ کمرایک ہوتواد غام ہیں بلکراظہار ہوتا ہے۔ جیسے دُنیا، بُنیان، صِنْوَان، قِنْوَان، اِسے اظہار طلق کہتے ہیں اوراس کی مثالیں دُنیا، بُنیان، صِنْوَان، قِنْوَان، اِسے اظہار طلق کہتے ہیں اوراس کی مثالیس قرآن مجید میں ہی جاریں۔

ادریداظهاراس کیے ہوتا ہے کداد فام کریں تو یہ کلمات مضاعت سے کلوط ہوجاتے ہیں۔ کیونکداد فام میں نون ، واواوریا سے بدل جاتا ہے۔ جس سے ان کاعین اور لام کلمہ ایک ہی جنس کا ہوتا ہے۔ پس سننے والے کویہ پرتہ ہیں چلتا کہ یہ قیق ، ویڈ اور دی ہی ہی ایک ہی جس سے بیں۔ یاقینی صفور ہے مگر سے سبنے ہیں۔ یاقینی صفور ہے مگر سے سبنے ہیں۔ یاقینی صفور ہے مگر وفقی اور معمولی ہے اس کیے اسکا عقبار نہیں کیا گیا۔

مگرنون کااپ مماثل میں ادغام ہوگا جیسے مین گذیکا کہ اصل مین آگرنتا ہے اور قرآن مجید میں نون ساکن کے بعدای کلمہ میں ترقمانون کے پانچ حرفوں میں سے صرف دوحرف یا اورواوی آئے ہیں۔

نون میں نون کا دخام تماثل کی وجہ سے ہے اور نون کا ادخام میم میں اس لیے ہے
کہ نون اور میم تمام صفات لا ڈمہ میں مشترک اور اکٹھے ہیں۔ پس اس اتحاد اور
قرب کی وجہ سے ادخام کیا جاتا ہے۔ نیز لام اور دا میں نون کا ادخام جمہور کے
نزد یک تو شدت قرب ہی ہے۔ کہ اکثر صفات لا ذمہ میں متحد ہیں اور فراء وغیرہ کے
نزد یک ادخام کی وجہ اتحاد مخرج ہے اور واواور یا میں نون کے ادخام کی وجہ ایک
توان کا جر، استفال اور انظاح میں متحد ومشترک ہونا ہے اور دوسری بڑی وجہ یہ
توان کا جر، استفال اور انظاح میں متحد ومشترک ہونا ہے اور دوسری بڑی وجہ یہ
کہی ہے کہ خنہ اور مدایک دوسرے کے مثابہ ہیں۔ بیونکہ دونوں میں استداد صوت

لفظی معنی بدلنا، نوان ساکن اور تؤین کے بعد اگر با آجائے تو نوان کومیم سے بدل کر

# غند كما تقرير على محر فين من منعي سميع م بصير

خف

لفظی معنی چھپانا۔ یعنی زبان کے کنارے کو ممور ول سے نہایت ضعف کے ماتھ افکا۔ کیونکہ اخفاء کی حالت میں نون کی آواز کا اکثر حصہ فیشوم سے ادا ہوتا ہے اور اصلی محز جے سے تعلق برائے نام رہ جاتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد ترون ملقی، مرون یو تیز مائوق اور باکے علاوہ باتی پندرہ ترفول میں سے کوئی ترف آجا تے واخفا ہوگا۔ جیسے آڈز لُنا، گنشم، عَدَّابًا شَدِیْدًا

اخفاء کے پندرہ حروف یہ ہیں۔

| جم   | ۳  | ţ.  | ۲  | 6-    | 1   |
|------|----|-----|----|-------|-----|
| 13   | 4  | دال | ۵  | دال ا | 2   |
| صاد  | 9  | شين | ٨  | سين   | 4   |
| · 15 | 11 |     | 11 | ناد   | 1.  |
| كات  | 10 | تات | 16 | نا    | 11" |

ادراس كواخفا حقيقي كبت بير\_

نوٹ: اخفاء کی ادائی کا میجیج طریقہ یہ ہے کہ زبان نون کے ذاتی مخرج میں نہایت ضعف کے ساتھ لگئے یعنی نہایت ضعف تعلق ہوا ورخیشوم سے ایک الف کی مقدار خند کی آواز ظاہر کی جائے ۔ یاد رہے نون مخفاۃ میں مخرج اصلی کو بھی دخل ہے اور خیشوم کو بھی مرم مخرج اصلی کا دخل ضعیف ہے۔

اخفاء کی تعریف ہے بیٹن الرخطھار والرد عَام کی درمیانی مالت، اب اظہار میں تو نون اسپے عزی اسلی سے ادا ہوتا ہے کہ زبال محکم طریقہ سے مالت، اب اظہار میں تو نون اسپے عزی اسلی سے ادا ہوتا ہے کہ زبال میں تربان کا تطعاً آن کوئی تعلق نہیں ہوتا، پس

☆

اگراخفاء کی ادایکی میں زبان محم طریقہ سے لگے تواخفاء نہیں بلکہ یہ اظہار ہوگا جا ہے غنہ ہور ہا ہو۔ جنسے اِن (نون مندد) میں نون تواسین عزبِ اسلی سے ادا ہور ہا ہے اوراس کی صفت غنہ فیشوم سے۔

تواسے ہم اخفاء ہیں کہ سکتے یا جیسے اُردویں ہم فلندر، چقندر کیل تو زبان موڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے لگے گی، یا خفاء ہیں۔ البتہ اسے اظہار مع الغند کہ سکتے ہیں۔ کیونکہ نون کا پنے عزبی اصلی سے ادا ہونا ہی اظہار کہلاتا ہے غنہ ہویا نہ ہو۔ اسی طرح اگر زبان کا بالکل دخل نہ ہوتو بھی اخفاء ہیں۔ جیسے ہم اُردو میں رنگ، ملنگ کہیں تو زبان نون کے عزبے سے بالکل الگ رہتی ہے اور ادفام کی تعریف ہی ہے کہ زبان کا نون کی بجائے بعدوا لے حرف کے عزبے پراعتماد ہواور بیبال بھی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی اسی اسی اخفاء کی بجائے ادفام کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ماصل یہ کہوہ عمل جو اظہاریا ادفام مع الغدہ کی مالت میں ہووہ اخفاء ہیں بلکہ اخفاء تو ان دونوں مالتوں کے بین بین ہے اور یہی ماہر مُشا تی استاد سے ضرور سکھنا جا ہیں۔

سے یں یں ہے اور یہ ماہر سی ہم کی جاتی ہے کہ زبان کی نوک تالوکی طرف بالکل اخفاء کی ادامیں ایک غلطی یہ بھی کی جاتی ہے کہ زبان کی نوک تالوکی طرف بالکل نہیں اٹھاتے سرف فیٹوم سے ادا کرتے ہیں۔ جس سے حروف مدہ پیدا ہوجاتے ہیں۔ کہ میڈ گرقوم نے ڈوٹھ کو گؤٹشھ ہوجاتا ہے۔ یہ سراسر غلا اور اس سے بچانہا بہت ضروری ہے۔

نون ماكن مرموم ہوتا ہے يعنی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مگر تنوین غير مرموم جو پڑھنے يس تو

آتاہے مگر کھنے میں نہیں آتا۔البتہ کائین کی تؤین مرموم ہے۔ ا۔ نون سائن کلمہ کے درمیان اور آخر میں ہر جگہ آسکتاہے ۔مگر تؤین صرف آخر میں آتا ہے، درمیان میں نہیں آتا۔

ا۔ نون ساکن وصل اور وقف دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ مگر تنوین صرف وصل میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر وقف ہوتو زیر اور پیش کی تنوین مذت ہو جاتی ہے۔ جیسے عَلِیْمِ اور عَلِیْمُ سے عَلِیْمُ اور زیر کی تنوین کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے عَلِیْمًا سے عَلِیْمًا۔

۲- نون ساکن اسم فعل اور حرف بینول میں آتا ہے۔ مگر نوین صرف اسم کے آخریس . آتا ہے۔ فعل اور حرف میں نہیں آتا۔

۵۔ نون ساکن اکثر اصلی حروت میں سے بھی ہوتا ہے اور بھی زائد میں سے بھی مگر تنوین سرف زائد ہی ہوتا ہے۔

نون سائن بھی معنی کی تائمید کے لیے بھی آتا ہے۔ مگر تؤین تائمید کے لیے ہیں آتا ہے۔ مگر تؤین تائمید کے لیے ہیں آتا ہے اور دونول کی ادائیگ آتا۔ نون سائن اور نون تؤین میں استے فرق ہونے کے باوجود دونول کی ادائیگ میں کوئی فرق ہیں۔ دونول کی آداز بھی ایک ہے۔ جیسے بین، اور ہوا اور دونول کے آداز بھی ایک ہے۔ جیسے بین، اور ہوں کی آداز بھی ایک ہے۔ جیسے میں ایک میں ایک میں کہ اور دونول کے احکام بھی ایک میں کہ اور دونول کی ایک میں کے احکام بھی ایک میں کہ اور دونول کی اور دونول کی ایک میں کے احکام بھی ایک میں کہ ایک میں کا دور دونول کی ایک میں کوئی ایک میں کی ایک میں کوئی ایک میں کے احکام بھی ایک میں کوئی دونول کی اور دونول کی دونول کی دونول کی دونول کی دونول کی اور دونول کے احکام بھی ایک میں کوئی دونول کی دونول کی دونول کے احکام بھی ایک میں کے احکام بھی ایک میں کوئی دونول کی دونول

### والاست

| نون مشدد کا کیا حکم ہے؟                                  | _1            |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| غنه کی مقدار کیا ہے؟                                     | ۲             |
| نون ماکن کے کہتے ہیں؟                                    | _٣            |
| نوان تؤین کے کہتے ہیں؟                                   | _٣            |
| نون ساکن اورنون تؤین میں قرق بیان کرو؟                   | 0             |
| نون ساکن اور توین میں تلفظ اوراحکام کا کوئی فرق ہے؟      | - '- <b>Y</b> |
| ادغام برملون كى تنى ميس ين؟                              | _2            |
| اقلاب اورابدال مين كيافرق ب جبك يددونون بم معنى لفظ مين؟ | ^.            |
| اخفاء في تعريف بيان كرو؟                                 | . 3 _4        |
| اظہار طلق تحیاہے؟                                        | -10           |
| كيانون ماكن جيس موصول اورتؤين جيس مرموم بحى آيا ہے؟      | 11            |
| غندآنی اورزمانی میں حیافرق ہے؟                           | _11           |
| اد فام رملون کی کوئی شرط ہوتو بیان کریں؟                 | -110          |
|                                                          |               |
| ****                                                     |               |

# میم ساکن کے احکام میم ساکن کے تین احکام بیل۔ اخفاء ادغام اظہار

اخفساء

میم ساکن کے بعدا گر با آجائے تواخفاء مع الغند ہوگا۔ جیسے یعظیمہ باللہ اور اس کواخفاء شفوی کہتے ہیں۔ بعض نے اس میں اظہار بھی جائز کہا ہے مگر جمہور کے بال اخفاء ہی اولی اورمخارہے۔

نوف: اخفاء شفوی کے ادا کاطریقہ یہ ہے کہ ہونؤں کی ختی کے صدیوزی سے بند کر کے میم کوادا

کریں اور پھر ہونؤں کی تری سے با کو بختی سے پڑھیں۔ میم کو زمی سے پڑھنا ہی اخفاء
ہے کیونکہ اخفاء کے معنی زم پڑھنے کے ہی ہیں۔ اس صورت میں نون کی طرح میم کا
اکثر حصہ بھی اسپنے اسمی مخزج کی بجائے فیشوم سے ادا ہوتا ہے اور بھی صورت اس میم
کی بھی ہوئی جو اقلاب میں نون سے بدل کر آئے۔ جیسے میٹ تبغیر مگر اس منتقل میم
میں اظہار کی کے نزد یک جائز نہیں ہے۔

ادغسام

میم ساکن کے بعدا گرمیم بی آ جائے تواد خام ہوگا یعنی پہلی میم کو دوسری میم میں ملا دیس کے میں ملا دیس کے میں ایک گئے میٹو تسلون اس کو اد خام صغیر مثلین بھی کہتے ہیں۔ اس مالات میں اس کو میم مشدد کی طرح اپنے مخزی اسلی یعنی ہونوں کی ختلی سے ادا کر سے ادا ہوگی۔ کر سے ادا ہوگی۔

اظهبار

میم ساکن کے بعد بااورمیم کے علاوہ اور کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا یعنی میم کوغنہ

کے بغیر فزج املی سے ادا کریں گے۔ جیسے آنعنت کی میم اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔

نون: یادرہے! واو اور فابھی ہائی طرح شفوی ہیں۔ تو بعض ناواقفوں نے واو اور فاکو ہا پر قیاس کر کے ان دونول سے پہلے آنے والی میم میں اخفاء پڑھا اور بعض نے ان دونوں ترفوں (واو اور فا) سے پہلے آنے والی میم میں قلقلہ کرنا شروع کر دیا جبکہ یہ دونوں صور تیں ہالکل غلاجی اور ان دونوں سے بچنا اشد ضروری ہے۔

#### موالاست

ا۔ میم مشدد کا کیا حکم ہے؟

ادغام صغیر مین کے کہتے ہیں؟

۲۔ اخفارشفوی کی تعریب کیاہے؟

۲۰ اظهار شفوی بیان کرو؟

موفى كاقاعد وكياب اوراس كى حقيقت كياب ؟

٣- الميم ماكن كے بعديا آئے واظہار جي مائ ہے مترس كے زويك؟

ميم ماكن كے احكام ميں شفوى كى قيد يون بر حاتى ماتى م

٨۔ ميم ساكن كے بعد با آئے واظهار بھی مائز ہے مگرايك شرط پر وہ كيا ہے؟

\*\*\*

ادغسام كابسيان

ادغام کالفظی معنی ہے ایک چیز کادوسری چیز میں داخل کرنا (ملادینا) اور چھپانے دُھانکنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اصطلاح میں ایک ترف کو دوسرے ترف میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ترف مشدد ہو کر ایک بی تلفظ سے ادا ہوں اور دونوں کو ادا کرنے میں مخرج کو ایک ہی بار ترکت ہو گویا پڑھنے میں ایک ترف مشدد معلوم ہو یہ سیاح ون کو مدغم فید کہتے ہیں۔ مدغم اور دوسرے کو مدغم فید کہتے ہیں۔

مسکون اور حسر کت کے اعتبار سے ادغه میں اقرام کی اقرام میں اور حرکت کے اعتبار سے ادغام کی دوئیں بیں ادغام کی دوئیں بیں ادغام میر ادغام میر

أدغب ام صغسيه ر

مدغم اور مدغم فید د دنول ترفول میں پہلا ترف یعنی مدغم پہلے ہی ساکن ہواور دوسرا یعنی مدغم فیدمتحرک ہوتو پہلے ساکن ترف کو دوسرے ترف متحرک میں ملا دیں سکے۔ جیسے اِڈ خَصَب

ادغب المهبيسر

حرف مدغم اورمدغم فید دونول متحرک ہول اور پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسر بے میں ادغام کیا جائے۔ جیسے متحقیٰ کداس میں متحقیٰ تھا۔ پس اول نون کو پہلے ساکن کیا۔ پھر دوسر سے نون میں مدغم کیا۔ یادر ہے ان کو صغیر اور کبیر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اول میں عمل کم اور دوسر سے میں عمل زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیئے اور خوسر سے میں عمل زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیئے اور خوسر سے میں عمل زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیئے اور خام کر اول میں پہلا ذال پہلے ہی ساکن ہے۔ صرف دوسر سے ذال میں ادغام کر

دیا۔ مگر مَنْ قَبِی میں پہلانون متحرک تھا تو پہلے اس کو ساکن کیا بھر دوسرے نون میں ادغام کیا۔ تو اس میں عمل زیاد و ہوا۔ اس کیے ادل کو صغیر اور ثانی کو کبیر کہتے

يں؟

نوٹ ا۔ ادغام كبيرى مثاليں پورے قرآن ميں صرف يانج ميں۔

اللَّ الْمُعْنَى كُلُولُ مِنْ لَا تَأْمَنُ فَاتِهَا لِمِنْ لَا تَأْمَنُ فَاتِهَا لِمِنْ لَا تَأْمَنُ فَاتَهَا

٢- مَكْنِي كُوال مِين مَكْنَيْ فَا-

المُحَاجُونِي كَمُ أَتُحَاجُونِي ثَمَا

٢٠ - لَا تَأْمُرُونِيْ كُماكُ مِنْ لَا تَأْمُرُونِيْ تَعَار

۵۔ بیعنا چی کہ اس میں نغم منافی تھا۔

ے اوراد غام میں اوج عفر مدنی کے علاد وسی کی اور کا میں اور کا آمینی اور دونوں ہیں اور دونوں میں اظہار میں سے بیار ہیں کے دونوں سے دونوں سے بیار ہے کی سے اور ادغام میں اوج عفر مدنی کے علاد وسی نے جمیس کیا۔ پھراس کے بیار ہے کی

د وصورتین میں۔

ادغسام معالاشمسام

يعنى اد فام تأم كركم بونول من يش كى طرف اشاره كرنا

اظهسارمع الروم

محرم سے کن کرکر ہیں۔

محسل اورسبب کے اعتب ارسے ادغب ام کی اقرام اس کی تین قیمی میں۔

ار ادغسام شکین

جب ایک بی ترف دو بارآئے۔ جیسے اِڈنھ تر توالیے ترف مکرر کے ادغام کوشین کہتے ہیں۔

ادغسام تحب السين

جن دو ترفول کا مخرج ایک ہوادر صفات میں مختلف اور مدا ہول ۔ جیسے اِ خطّلَهٔ وَاکه ذال اور ظاکا مخرج ایک ہے مگر بعض صفات میں مختلف اور الگ الگ میں ۔ ایسے حرفول کے ادغام کومتجانبین کہتے ہیں۔

ادغسام متقساربين

ایسے دو حروف جن کا مخرج قریب قریب ہو۔ جیسے الکٹر نظر کھٹے کے یا صفات میں قریب قریب ہوں جیسے الکٹر نظر کا درصفات دونوں میں قریب قریب ہوں جیسے من منال میں نون اور میم ، یا مخرج اور صفات دونوں میں قریب قریب ہوں۔ جیسے مین آئی نئے میں نون اور لام ایسے دو حرفوں کے اد نام کو متفاد بین کہتے ہیں۔

کیفیت کے اعتب ارسے ادغب ام کی اقعام اس کی دولیس میں۔ اس کی دولیس میں۔

ادغسام تام

يعنى كل اور بورااد فام مرف مدغم كو مدغم فيديس ال طرح اد فام كيا مات كد پهلے مرف كى كو كى صفت باقى در ب رسيد يلقت خالك راذ ظلمؤا من ربت ويك وقالت كار فالمؤا من ربت ويك وقالت قلائقة وغيره-

ادغسام ناقص

يعنى نامكل ادغام كرحرف مدغم كى كوئى صفت باقى ركه كرادغام كيا عائے ـ جيسے تن

يَّقُولُ مِن اون كى صفت غنداور بسطت من طاكى صفت اطباق باقى رئى ہے۔ حسم كے اعتب ارسے ادغب ام كى اقبام اس کی دوسیں میں۔ واجب كيس ملين كا ادغام تو بالاتفاق واجب مي اورمتجامين كا ادغام اكثر طالات ميس واجب ہوتا ہے اورمتقاربین کا ادغام اکثر حالات میں جائز ہوتا ہے۔ بشرطیکہ ان تينول ميں پہلاحرف ساكن ہو\_ مسليمن ميں صرف ادغام تام ہی ہوتا ہے۔ادغام تاقص نہيں ہوتا مگرمتحالين اور متقاربین میں تام اور نافس دونوں ہوتے میں؟ يادرب ادغام متامين كي مل يس مرف چروفول كادغام بإياماتاب دال كاادغام تايس جيه قرن تنبين تاكاادفام دال يس جيها تُقَلَّفُ دُعُواللَّهُ ذال كااد فام ظامين جيسي إذ ظلموا تاكاادغام طايس جيهوقالت طايقة مَا كَا ادْ عَامِ ذَالَ مِنْ مِنْ مِنْ يَالُهَتُ ذَالِكَ طاكااد غام تايس ميسي تسقطت مگریداد غام ناقص موتا ہے کہ طاکی صفت اطباق باقی رہتی ہے۔ توی حرف کا اد غام ضعیف میں نہیں ہوتا اور اگر کسی وجہ سے ہوتو ناقص ہوتا ہے اور بد صرف تین صورتول ميس موتابي الكادغام تاين سي بسيع بسطت أخطت فرطت فرطت فرطت ورطاق باقى رہے تی ۔ پن الی مثالیں قرآن یا ک میں سرف ہی جار ہیں۔ قات كادغام كاف مين جيس آكم تَعْلُقَكْمَ كمصفت استعلاء باقى رہتى ہے محر

ال میں ادغام تام اولی ہے گوناتس بھی درست اور جائز ہے۔ پس یہ مثال بھی قرآن یا کہ میں بی ایک ہے۔

نون کااد غام یااور واویس جیسے فہی یعنی آئے ہیں، مین قال کرنون کی صفت غنہ باقی رہتی ہے اور نون کا اد غام میم میں بعض کے نزدیک کامل (تام) اور بعض کے نزدیک ناقس ہے۔ نزدیک ناقص ہے۔

چند مواقع ایسے کداد غیام سیسی ہوتا۔

حروف منتی کا ادفام اس کے ہم عزت میں آئیں ہوتا ہے۔ جیسے قاضقہ عند نے اور اس اس طرح قریب المحزت میں جی جی جی اس ہوتا۔

جیسے کر آئی نے گائو کہ اور ادبار عرب جی کہ حروف منتی پہلے ہی قدرے دخواری سے ادا ہوتے ہیں اوراد فام کرنے سے نقالت دور ہونے کی بچائے اور بڑھ جاتی ہے۔

مدوکا ادفام غیر مدہ میں آئیں ہوتا۔ جیسے قالُوا وَهُمْ فِیْ یَوْمِ اس کی وجہ سے لوت دہو جائے۔ کیونکہ یہ ایک ایسی صفت مد ذاتی اور طبعی ادفام کی وجہ سے فوت مذہو جائے۔ کیونکہ یہ ایک ایسی صفت ہے۔ جس کی بقام کے لیے علماء نے اس کو ایک منتقل نام مدمکین دیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قاری کے لیے ضروری ہے کہ دو داواور دویا کے درمیان مدذاتی مطلب یہ ہے کہ قاری کے لیے ضروری ہے کہ دو داواور دویا کے درمیان مدذاتی مطلب یہ ہے کہ قاری کے بڑھے تا کہ ادفام سے بچاجا ہے۔

اوردوسری و جداد غام ند ہونے کی یہ بھی ہوئتی ہے کہ مده کا محرج جون دہن ہے جو مقدر محرج ہون جواد رغیر مده کا محرج محقق ہے تو کو یاد دنوں میں تقابل کی صورت ہے اوراد غام کسی مناسبت اور قرب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو یہال نہیں ہے۔ ہی وجہ ہے کہ و خدم مناسبت اور قرب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو یہال نہیں ہے۔ ہی وجہ ہے کہ و مناسبت مثل میں ہوجا تا ہے۔ یونکدان دونوں کا محرج محقق ہے کہ و مناسبے عصوق و گانوا المائی وغیرہ۔

نوث: مده کاادغام اسپیمثل غیرمده میں ای دقت نہیں ہو گاجب دونوں کاکلمہ الگ

الگ ہو جیسے مثالیں گزری اورا گرکمہ دونوں کا ایک ہوتو پھر ادغام ہوگا (شدت قرب کی وجہ سے) جیسے بیمشریخی، علی النّبی النّبی اللّبی الله کا ادغام نون میں ہمیں ہوتا۔ جیسے قُلْمَا، جَعَلْمَا وَعَيرہ ۔

الامتعسريف

جے لامر آگ بھی کہتے ہیں اور جواسموں کے شروع میں نکرہ کو معرفہ بنانے کے لئے آتا ہے بیسے الگروئی الگفتر، الشنہ س وغیرہ یہا مجودہ حرفول میں مرغم ہوتا ہے اور چودہ میں اس کا ادخام نہیں ہوتا ہے ان چودہ حرف میں ادخام نہیں ہوتا ہے ان کوحرون حرف میں اور جن میں اظہار ہوتا ہے ان کوحرون قمری کہتے ہیں۔ حروف قمریہ کا مجمویہ ہے ابیخ مجتلک و خفف عقیقت ان کے علاوہ باتی چودہ حروف شمیہ ہیں اور رہا الف تو وہ الام کے بعد کہیں نہیں آتا۔ اظہار کی میٹ ایس۔

الْكُرِيْم، الْيَوْم، الْمَلِك، الْقَمَر، الْبَلَان وغيره الْمُعَلِين الْمَعْد، الْبَلَان وغيره المخاص المناس الم

اکتواب، اکشیس، اکتیجہ، اکتیاجی، اکتی طلبا و در تلاش کریں اور کا پی پر کھر اظہاراوراد نام کی ممکل منالیس قران پاک سے طلبا و در تلاش کریں اور کا پی پر کھر کراپ امتاد محترم کو دکھائیں اس سے ذہن میں وسعت پیدا ہوگی۔
جن چودہ حرفول میں لام کا اظہار ہوا، ان کو قمر یہ اور جن چودہ حرفوں میں لام کا ادغام ہواان کوشمسیہ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے مس یعنی سورج کی روشنی میں سارے جھپ جاتے ہیں نظر نہیں آتے۔ اسی طرح ان حروت سے پہلے آنے والا لام تعریف مدغم ہوجا تا ہے۔ اور جس طرح جاند کی ۔ تعریف مدغم ہوجا تا ہے۔ گویا حرف شمسی میں جھپ جاتا ہے اور جس طرح جاند کی

جاندنی میں سارے نظر آتے رہتے میں غائب ہیں ہوتے۔ ای طرح حروف قریہ سے پہلے آنے والا لام مدغم ہیں ہوتا بلکہ ظاہر رہتا ہے۔

فائده: لام تعریف کے زیادہ حرفول میں مدغم جونے کی وجہ بیہ ہے کہ کثیر الوق ع ہے یعنی

بارباراوركثرت سےقرآن مجيد ميں آتاہے۔

الما روایت مفس میں ترفول کے مدغم اور مدغم فید کی تفسیل

ار دمرغسم دمرغس فسير

یعنی و هروف جونه خود کسی حرف میں مدغم ہوتے ہیں اور یہ کوئی حرف ان میں مدغم ہوتا ہے ایسے حروف چر ہیں رالف ہجیم، جا، خا، غین ،ہمز ہ

الأ مسدغت بهي مسدغت ألمي بهي

يعنى اليسے حروف جوخود بھى كى برف يى مدغم ہوتے بيں اوران ميں بھى كوئى مد

كونى حرف مدغم بوتأف السعدالي حروف يندره يل

|   | عين | · 1 | · 15 · | زدال | دال    | (fr | t   | با |
|---|-----|-----|--------|------|--------|-----|-----|----|
| ١ |     | يا  | ها     | واو  | . نوان | میم | لام | j  |

أوراب ان كي تفسيل ملاحظه و\_

است مماثل میں مدخم ومدخم فید ہے جیسے اِڈھٹ تیکتابی

میم میں صرف ایک جگدمد غم ہے۔ اِر کب مُتعنا یداد غام بطریان شاطبی واجب ہے اور بطریان جزری اکثر ہے۔

١٠ اين مماثل مين مدغم ومدغم فيدب جلي ربحت يتجار علله

البين فاس وال اور ما من منم به جيه أَثْقَلَتْ دَّعُوالله، و كَفَرَتُ

دال اورطا كامدغم فيه بحى بمراجي قَلْ تَبَيَّن بَسَطْتَ 。☆

ابين مقارب لام تعريف كامد عم فيدب علي التَّوْبَةُ وَالتِّيْنِ

公

☆

اسية عان دال من صرف ايك مكه مدغم ب- يلقت قالك اوريداد فام ثاطبی کے نزد یک صرف ادغام ہے اور جزری کے بال ادغام و اظہار دونول

اسيخ مقارب لامتعريف كامدغم فيدب رجي اكتواب وغيره

众

اب مالل من مرغم ومرغم فيدب بي قَلْدٌ خَلُوا الله مرغم ومرغم فيد بي قَلْدٌ خَلُوا الله مرغم بي اور مرغم فيد بي بي وجد تنفر أجينت

اسي مقارب لام تعريف كامد عم فيد م مسي التاعاء

اب مالل مل مرغم ومدغم فيدب مب الحققة المؤقة المرثاكامدغم فيدب بيت يلقت المين مالس فايس مرغم فيدب مب الحقلة والرثاكامدغم فيدب بيت يلقت

السيخ مقارب لامتعريف كامدغم فيدب بي النّاريّات.

اب ماثل من مدغم ومدغم فيه ب بي واذكر ربك الله منائل من مربع وادكر ربي وادكر والمائل من مربع منارب لام تعريف كامدغم فيه ب بيد الربي مقارب لام تعريف كامدغم فيه ب بيد الربي الربي منارب لام تعريف كامدغم فيه ب بيد الربي منازب كالم كامدغم فيه ب بيد الربي منازب كالمحمد المنازب كالمحمد بيد كالمرب لام تعريف كالمحمد بيد كالمرب كالمحمد كال

فيدب مليه مِن رَّبِك

اسپنے مجانس تا کامد عم فیہ ہے۔ جیسے وَقَالَتْ طَّائِفَة اور تا بی میں مدغم ہے۔

اسيخ مقارب لام تعريف كامدغم فيده عد جي والظارق

صرف اسي مماثل مين مدغم ومدغم فيدب عبي مالغد تشقطع عليه

صرف اسي مماثل ميل مدغم ومدغم فيه ب جي قلا يشرف في القَتْلِ

اسپ مماثل میں مدخم دمدخم فید ہے جیسے بنل لائکوموں اسپ مماثل میں مدخم دمدخم فید ہے جیسے بنل لائکوموں اسپ مقارب را میں مدخم ہے جیسے قبل دیت ☆

السيخ مقارب ون مل مرغم فيد المسيد من المؤلفة ☆

لام تعریف کا چود وحرفول میں کشرت وقوریہ کی وجہ سے ادغام ہوتا ہے۔جن کوحروف 众 شمسه کہتے ہیں۔

اسي مماثل مين مدغم ومدغم فيدب بيد يالينكف موسكون

اسية ماس باكامر غمب ميس إدكب متعتا

اسبيخ مقارب نون كامد عم فيدب بيسي مِنْ مَّالِ. 浴

اسية مماثل مين مدغم ومدغم فيدهم وطبيع من نشآء

اسيخ مقارب لام، را، واواور يايس مدغم هم اب مقارب لام تعريف كامدهم فيهم - جلي والنَّجْم ا كرلين بوتواسية مما تل من مدعم ومدعم فيدب جيس عصورة كانو اسب مقارب نون مل مدغم فيدب رجيد من قال بشرطيك كمدايك مدمور جيد صرف اسين مماثل مين مدغم ومدغم فيدب رجي وكرها ا كرلين جوتواسية مماثل مين مدغم ومدغم فيدب جاب كلمدايك جور جيد لتى يا كلمه الك الك بوم حرقر آن مين اس كى كوئى مثال نيين ملى را كرمده بوتو كلمه ايك ہونے کی صورت میں اسپے مماثل میں مدغم ومدغم فید ہے۔ جیسے علی النّبيّ اسپنے مقارب نون کا مدغم فیہ ہے جیسے متن یفول بشر طیکہ کلمہ ایک مدہور جیسے أحرب قاف سرف ايك مكد اسيخ مقارب كاف مين مدغم هے۔ ميے الله البيحرد ون سأت بيل بروخود توكسي حرون ميل مدغم نيس بوست البيته ال ميل كو تي يه

| , ' |       |   |     | ن يدي <i>ن</i> ـ | موتات ہے۔ حرو | نی حرت مد <sup>غ</sup> | 5  |
|-----|-------|---|-----|------------------|---------------|------------------------|----|
|     | . كات | Ŀ | ضاد | ماد              | - شین         | سين .                  | 1) |

یں پہلے پانچ تو صرف لام تعریف کے مدغم فیدیں۔

مثالين تتيب وار: للزُّكُون، السَّاعَة، الشَّيْطَان، الصِّيّام، الطَّرَّآء اور

ظا اور كاف تو

ظ

الين عالى ذال كامر عم فيدب جيد إذْظَلَهُوْا

٢١٠ اسين مقارب لامتعريف كالجى مدغم فيدب جلي الظاليدين

ك

المنال من مرغم فيدب عليه يُدُرِكُكُمُ الْمَوْت

الين مقارب كاف كالجى مدغم فيدب جيب أكَّر تَخُلُقُكُم

ا يَلْهَتْ ذَالِكَ مورة اعرات ركوع تمبر ٢٢

٢ يُبُنِّي ازْكَتِ مُعَنّا مورة حودركوع نمبر ٢

المن والقران الورة يس ركوع نمبرا

٣ ن والقلم، مورة فلم ركوع تمبرا

ان چارول کلمات میں اد غام اوراظہار دونوں سے جس پہلے دوکموں میں امام شاطبی

کے نزدیک صرف اظہار اور امام جزری کے نزدیک ادغام بھی جائز ہے اور دوسرے دولموں میں بطریان شاطبی صرف اظہار ہے اور بطریان جزری ادغام بھی

دوسرے دوسوں کی بھریار مائزے۔ رحمتہ اللہ تعما

نون، یرملون کے چوروں میں مدغم ہوتا ہے مگران چومیں سے مواسے نون کے کوئی حرف بھی نون میں مدغم نہیں ہوتا مجویا نون ان حروف میں مدغم تو ہے مگران کا

کو کی حرف جی کون میں مدغم فیہ نہیں ہے۔

### توالاست

| ادغام کی کیا تعریف ہے؟                   |     |
|------------------------------------------|-----|
| كيفيت كاعتبار سادغام كى كتنى ميں؟        | ۲   |
| محل کے اعتبار سے ادغام کی اقبام کیا ہیں؟ | ٣   |
| ادغام کے سبب کتنے اور کیا کیا ہیں؟       | -4  |
| ادغام كبير كى كوئى مثال بيان كرو؟        | _0  |
| كن حروف كااد غام كن حروف من ناقص موتاب؟  | 4   |
| نفظ المخلفكم مين ادغام تام جوتاب ياناتس؟ | _2  |
| كن حروف كاادغام كن حروف ميل أيس بوتا؟    | _^  |
| لام تعریف کا قاعده بیان کرو؟             |     |
| حروت شمسدا در قرید کی وجه تمید بیان کرد؟ |     |
| حروت شمسيد كتفاوركون كون سے ين؟          | _#  |
| ادغام تام اورناقص كوالك الك بيان كريس؟   | ١   |
| ادغام ناقص ہونے کی وجداورمیب بان کریں؟   | سار |

\*\*\*

## سدكابسيان

سر حضرات ائمه قراءت اورعلماء تجوید ہے متواتر مدیکے قواعد ثابت ہیں اور نبی رحمت التنزيز اسے كرائ تك الى برمل بھى موتار باہے۔ بى وجد ہے كم بعض صرات نے اس موضوع برمنقل متابيل تصنيف كيل \_

ذیل میں احادیت مبارکہ سے چند حوالہ جات ملاحظہ فول ۔

حضرت قاّدہ بناٹند فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اس بن مالک بناٹندسے پوچھا كحضور النَّيْرِينَ تلاوت كيسے فرماتے تھے تو آپ نے جواب میں فرمایا: تائ تائ تا مَّنّا له يعني آب كَانْ إِنْ مد كم مقامات بدمد فرمايا كرتے تھے اور ايك روايت يه بھی ہے کہ حضرت اس بن اللہ اللہ اللہ الرحم اللہ الرحم ۔ پڑھ کرمنائی اور لفظ اللہ کے الت اورالركن كے الت پرمد (املی) كيا اورالرجم كي يا پرمد (عارض) فرما تي ۔اس توبخاری نے قال میاہے۔

صرت قطیہ بن ما لک خاند فرماتے ہیں میں نے نبی کریم باللہ کوئے کی نماز میں مورة في في تلاوت فرمات موسة مناتوجب آب كَانْدَا الله اطلع تضيدًا بد ينجة تضيف يرمدفرمايا الكوفح البارى من ذكر كيا حيا ب

نہایت القول المفید کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی مخی ہے کہ حضرت اس بناند فرماتے میں کہ جس نے کہا لا الله الا الله اور لا بدمد کیا تواس کے جار ہزار گناہ معاف کرد سنتیے جائیں کے۔

حضرت ابن عمرض الله عندفر مات يس كرس نها لا اله الا الله اورايني آواز كودرازكيا يعنى لأيرمدكيا تورب محدجل جلاله كالأيال السياسية مقام عظمت ميل جكه

عطافرمائ كاوراك كواينانوراني جلوه نصيب فرمائ كاي

۵۔ باب مدین جوروایت جمت اورض کادر جرکھتی ہے اورنہایت عمدہ ہے وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن معود رضی اللہ عند کے مامنے کسی نے بڑھا

(المُّمَّا الصَّلَقَاتُ لِلْفُقَرَاء) تو آپ نے فرمایا کہ میں تو رمول اللہ کاللَّیْنِیْن نے اس طرح نہیں پڑھایا، اس نے پوچھا کہ پھر آپ کو رمول اللہ کاللَّیْنِیْن نے برا مایا کہ دمول اللہ کاللَّیْن اللہ کاللَّیٰن اللہ کاللَّیٰن اللہ کاللَّیٰن اللہ کاللَّیٰن اللہ کاللَّیٰن اللہ کاللہ کاللہ کاللہ کاللہ کاللہ کاللہ کی مقداد دغیرہ کا در اللہ مدکی تعریف مدے کی واللہ مدکی ای اللہ کی مقداد دغیرہ کا ذکرہ وگا۔

س د کی تعب ر بیف

مدکافتی معنی (دراز کرنا کھینچنا) اور اصطلاح قرابیس خاص حروب مدہ ولین کولمیا کرکے پڑھنا کیونکے حروف مدہ ولین کے علاوہ می اور حرف کی آواز کمی کی جائے تواس پرمد کا اطلاق نہیں ہوگا۔

مسروف مسده ولين كي تعسريف

جيماكه بهلے كزرا حروب مده تين جي \_

وادساكن ما قبل پيش

النساكن ما قبل زير

٣\_ ياماكن ماقبل زير

مثال تُوجِينًا، أوْتِينًا، با، بن إور ويل و

واوساكن ما قبل زبر موسيد خوف كى واور

یاسائن ماقبل زیرہو۔ جیسے تیزی کی یا۔

نوٹ: یادرہے خروف مدہ ارو خروف کین کوشر طِ مدادر کل مدجی کہتے ہیں ۔ پس خروف مدہ وٹ کی کہتے ہیں ۔ پس خروف مدہ و قری محل ہے کیونکہ یہ مدیس اصل ہیں اور خروف لین ضعیف محل ہے جیرا کہ آئے ہے قدرے تفصیل بیان کی جائے گئے۔

مدرکے اسباب

مدکے دوسیب ہیں۔ مکون

پھر ہمزہ یا تواسی کلمہ میں ہوگا۔ جیسے جائے یادوسرے کلمہ میں جیسے فی آنفیسوندای طرح سکون یا تواملی ہوگا جیسے آنائی میاءعاری جیسے عالیہ بن ادرتفسیل آھے آئی ہے۔

اولاً مد کی دولیس بیل۔ مداملی مدفری

سدامسلی

حرف مدہ کے بعد مدکوئی سبب نہو یعنی نہمزہ ہوا ور دسکون میں قال، قبل، قبل، قبل، قبل، قبل، قبل مقدار ہوئی گئے ہیں۔ کیونکہ یہ حرف مدہ کی ذاتی مقدار ہوئی سب ہے۔ جوایک الف کے برابر ہے۔ اس لیے کس سبب پر موقوف ہیں اور اگر ایک الف سے کم کھنچا تو حرف مدہ کی ذات ہی باتی شرب کی اور اس کو مطبق یا طبیعی اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ملیم الطبع آدمی اس مقدار میں کی بیشی کو محس کر لیتا ہے اور یہ کی بیشی اس کی طبیعت پر ملیم الطبع آدمی اس مقدار میں کی بیشی کو محس کر لیتا ہے اور یہ کی بیشی اس کی طبیعت پر مالکو اراور البیم محس ہوئی ہے۔

خلاصہ یہ کہ مداسلی، حرف مدہ ہی کا دوسرانام ہے وہ حروف مدہ جس کے بعد مدکا کوئی سبب نہ ہواور یادرہے! اسے مداسلی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اصل کامعنی (جود) ہے اور حروف مدہ بھی تمام فرعی مدول کی جواور بنیاد ہیں۔

مردف

رف مدہ کے بعد مدکا کوئی سبب (ہمزہ یاسکون) ہوتو یہ مدفرگی کہلات گی۔ یاد
دے افرع کامعنی (شاخ) ہے ہیں جس طرح شاخ، جوسے زائد ہوتی ہے ای طرح مدفرگی
مداسلی پرزائد ہوتی ہے اور مداسلی سے زیادہ تھینی جاتی ہوتی
ہے مداسلی پرزائد ہوتی ہے اور مداسلی سے زیادہ تینی جا اور اس کی شاخیس یعنی (مدفرگی) نو ہیں۔
ہے اور شاخیس بہت ک ای طرح مداسلی ایک ہے اور اس کی شاخیس یعنی (مدفرگی) نو ہیں۔
ا۔ مدسل سے منفصل سا۔ مدعارض وقلی سا۔مدلین عارض

اور بالج فيسمدلازم كي بير\_

مدلازم می مخفف ۲ مدلازم می مثقل مے مدلازم حرفی مخ مدلازم حرفی مثقل ۹ مدلین لازم

مسدامسلی وفسسرعی

مداملی وہ جس کے بعد کوئی مبب مہوادر مدفری وہ جس کے بعد مدکا کوئی مبب (ہمزہ یاسکون) ہو ہے امداملی کی مبب کا مختاج نہیں جبکہ مدفری مبب پرموقون ہوتا ہے کہ مبب ہوگا تو مدہوگا تو یہ مجال نہوگا۔

۲۔ مداملی وہ جس کی مقدار میرون ایک الون ہے بنداس سے تم بند یاد و اور مدفری و و جس کی مقدار اصلی سے زیادہ ہو۔

۔ مدامل دوجن کو ادانہ کریں تو حرف مدو کی ذات بی ختم ہو جاتی ہے۔ میسے وکھر مول سے وکھ یال اورفری دوجوادانہ ہوتو حرف کی ذات تو ختم نہیں ہوتی سرف

حرف كى خوبصورتى اوركن ميل فرق آجا تاہے۔ پس مداملى كواد اندكرنالى على اورمد فرى كاترك كوخفى باورجس طرح جونة بوتو شاخ كاوجود نبيس بوتا، اس طرح مد اللی منہ وتو مدفری کا وجو د بھی منہ وگا۔ کیونکہ مدفر عی مداملی پرزائد مقدار ہی کانام ہے

مب دفسرعي کي نوفين تتب كے ماقد

مرف مده کے بعد ہمزه آی کمریس ہو۔ جیسے جاؤ، قرق، سیقت اسے مدسل اورمدواجب بھی کہتے ہیں۔

جارالت الرحاتي الف دوالت

حروف مدہ کے بعد بمز و دوسرے کلمہ میں ہویعنی ایک کلمہ کے آخر میں حرف مدہ ہو اوردوس كلمدك شروع من بمزه بور بيك قَالُوَاامَتًا، إِنَّا اعْطَيْنًا، في آنْفُسِكُمْ ال ومد تقصل اورمد جائز بھى كہتے ہيں۔

مقدار والن، ارهاني الن والن ايك الن

اگر دونول کلمول کوملا کرنه پیرُ حار بلکه پہلے کلمه پر وقت کر دیا تو صرف مداصلی ہوگا۔ نوٹ: معصل (مدفری) مدبوگاه جدظاهر بے کدوقف کی صورت میں مدکا سبب پڑھا ہمیں جاريا بي قالوا بروقت كرك اومامنان برسع

مسدعساض وهي

حروت مدہ کے بعد مکون عارضی ہو یعنی وقت کی وجہ سے مکون آیا ہو ۔ جیسے

یکلئن، تکینبان، عالین اسے مدعارا اور مدوقی بھی کہتے ہیں۔ پس عارض اس کے کداس کا سبب عارض ہے جو بھی ہوتا ہے اور بھی ہمیں ہوتا اور دقی اس کے کداس مدکاسب صرف وقف کی صورت میں ہی ہوتا ہے۔

ندار: طول،توسط،قصر مگراس میں طول اولیٰ ہے ۔ یعنی اس مدمیں پہلا در جہ طول کا، پھر توسط کااور پھرقصر کا لیکن جائز مینول ہی ہیں ۔

طول کی مقدارایک قول پرتوپائے الف اورتوسل کی مقدار تین الف ہے اور دوسرے قول پرطول تین الف اورتوسلا دوالف ہے قصر کی مقدارسب کے نزد یک ایک ہی

م دلین عسائض

حرف لین کے بعد سکون عارض ہو ۔ جیسے تنوف میں میں آل کو مدلین عارض اور مدلین وقتی میں مذکور ہوئی ۔ یعنی سکون مدلین وقتی میں مذکور ہوئی ۔ یعنی سکون عارض جو مدعارض وقتی میں مذکور ہوئی ۔ یعنی سکون عارض جو صرف وقت کی صورت میں ہوتا ہے۔

مقدار: طول بتوسط بقسر مرحم اس میں قسراولی ہے۔ یعنی پہلا درجہ قسر کا پھر توسط کا اور پھر طول کا۔

نوف: اگردفف روم سے کیا جائے تو مدعارض اور لین عارض میں طول اور تو سونہیں ہوگا۔ کیونکہ مدے لیے سکون کامل جا ہے جوروم میں نہیں ہوتا ہے۔

مسدلانه می تعسیریف اوراقهام حرف مده کے بعد سکون اسلی ہو یعنی ایراسکون جو وقف اوروس دونوں مالتوں میں رہے اور کسی صورت بھی ختم نہ ہو ۔ جیسے آل ہی مدلانه می پانچے قبیس میں ۔ مدلانه ملی مخفف ۲ مدلانه ملی مشقل ۱ مدلانه می مخفف

جمال الفرقان في تجويد القرأن ٣ مدلازم لين ٥ مدلازم ح في متقل فائدہ: مدلازم اگر قرآن مجید کے کلمات میں ہوتو کلمی کہیں گے اور اگر بہی مدحرون مقطعات میں ہوتواسے حق تجین کے اس طرح مدلازم کی دوسیں ہوتیں کلی اور حرفی پھر کی اور حرفی کی بھی دو دولیس بیل کدا گرحروت مدہ کے بعد سکون املی جزم ہوتو مخفف اورسکون اصلی شدہوتومتقل تجیس کے۔پس لازم کلمی مخفف کلمی متقل ا اور مدلازم حرفی مخفف ،حرفی متقل به بیار میں مدلازم کی ہولیس اور یا بچوین مد لين لازم اوراب ان في تفصيل ..... مبدلازم كمى مخففي كلمات ميں حروف مدہ کے بعد سكون اللي جزم ہو۔ جيسے النان ۔ د بھتے بدمدحروف مقطعات کی بجائے تھے میں آر ہاہے اس کے میں اور سکون اسلی جزم ہے اس کیے نوف: اس مدى مثال پورے قرآن يس مرف ايك بى ہے۔ (ألَّى) جومورة يوس يس و وجگراتی ہے۔ ایک رکوع تمبر ۹ میں اور دوسری رکوع تمبر ۱۳ میں۔اس کے علاد واور کوئی مثال قرآن یا ک میں نہیں ملی۔ مب دلازم کلم متقل کلمات میں رف مدہ کے بعد سکون امل تشدید ہو۔ جیسے دَابَّة، ضَالّا حَاجَّك مقدار: مرف طول

ے۔ مسدلازم حسر فی مخفف

حرو ف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد مکون املی جزم ہو۔ جیسے کتم تی ت کہ جب

ان کا تلفظ کریں گے تومیتے میں قافی اور فق ہول کے ۔پس میم میں یائے مدہ کے بعد ما یر اس کے اس میں یائے مدہ کے بعد ما یر اس کا مرح نون کے بعد ما یر اس کے مرح نون میں واومدہ کے بعد نون یر سکون اصلی ہے۔

مقدار: مرف طول

٨\_ مدلازم حسرفي مثقل

حروت مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی تشدید ہو۔ جیسے اقتریق لام کی مددیکھتے جب تلفظ کیا تو گزفر میٹے ہوئے۔ اب لام میں میم ساکن ہے اور میم میں دوسری متحرک ہے تو میم کامیم میں ادغام ہوا جس سے میم مشدد ہوگئی۔ پس لام میں ادخام ہوا جس سے میم مشدد ہوگئی۔ پس لام میں الف مدہ کے بعد تشدید آری ہے۔ اس لیے لام کی مدقومتن ہے اور اس کے بعد تشدید آری ہے۔ اس لیے لام کی مدقومتن ہے اور اس کے بعد میم کی مدفون ۔

مسدلازملين

حرف لین کے بعد سکون املی جزئم ہو۔ جیسے سکھنی تھی۔ کم عَتبی ان دونوں میں عین کی مدرکون املی میں یا حرف لین ہے اور اس کے بعد نون پرسکون املی میں عین میں یا حرف لین ہے اور اس کے بعد نون پرسکون املی

عدار: طول اولى الوسل جائز المستعين \_

توبث:

یادرہے!مدلین لازم کی بھی دومثالیں ہیں۔ یعنی عین مریم اور عین شوری ۔ان کے علاوہ پورسے آل ورید مقطعات علاوہ پورسے قرآن مجید میں یدمد میں ایا نظمات میں اور ندحروف مقطعات میں ۔

حسروفي مقطعيات

حرد ن مقطعات مورتول کے شروع میں آئے والے وہ حروف میں جن کو ہجے (جوڑ) کیے بغیر الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے التھ، طلس، بیس وغیرہ

٢٩ سورتين تروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔جن کی تفسیل پہنے۔ جن مورتول کے شروع میں حرو ن مقطعات میں سے صرف ایک ایک حرف آیا ہے اہمیں اُماد کہتے ہیں اور یہ تین مور تیں ہیں۔ ص، ق، ق جن مورتول کے شروع میں حروت مقطعات دورد و بیں انہیں شائی کہتے ہیں اور اليي موريس توي -ظفه ظن (عمل)، ينس، لم جومورتول كوشروع مين مؤمن بمم محده ، زخرف ، دخان ، جا ثيه ، احقاف ، الثوري جن مورتول کے شروع میں تین تین حرف آئے میں انہیں ثلاثی کہتے میں اور الیمی مورتیل تیره بیل\_ المد چھ مورتوں کے شروع میں بی بقرہ، ال عمران، عنکبوت، روم لقمان اور الم الزياج مورتول كيشروع من الأل معود الوسف الراهيم جر ظستر دومورتول كشروع ميل شعراء فص جن مورتول کے شروع میں جار جار حوت آئے میں الہیں رہائی کہتے میں اوروہ مرف دويل التق (اعران) ٢ التو (رمد) اوردومورتول کےشروع میں پانچ پانچ حرون آئے ہیں اجیس خماس کہتے ہیں۔ ا - گهینعض (مریم) ا - خم عَسَق (شودی) حروف مقطعات كل يوده يس جو كمر عسل نقض سي طاهر مس بمع بس جن میں سے الف تیرہ بار، لام بھی تیرہ بار، میم سترہ بار، راچھ بار، ماسات بار، صاد تین بار، قافت، عين ها، يادو دو بار، مين يا يح بارادر كافت اورنون ايك ايك بار، طا جار بارآيا

فائده ٢: حروف مقطعات كل جوده من سايك توالت بيجس مدكا كونى قاعده أيس

ہے۔ کیونکہ الف کے تلفظ میں حرف مدہ کوئی نہیں ہے اور پانچ حروف دو دو حرفی فیں اوروہ میں ما، یا، طا، ھا، اور داال میں حرف مدہ الف توہم مگرائ کے بعد مدکا کوئی سبب نہیں ہے۔ لہٰذاان یا نجول میں صرف تصربی ہوگا، ان چھ کے علاوہ باتی آٹھ حروف تین تین حرفی میں جن کا مجموعہ نقص عَسْلُکُمْ ہے۔ یس مدلازم انبی آٹھ حرف مدہ ہے اور بعد میں مدکا سبب سکون اصلی بھی ہے۔

مدلازم کویہ نام لازم اس لیے دیا محیا کہ ایک تواس کا سبب "سکون اصلی" لازمی اور ضروری ہے جوکسی حال میں بھی ختم نہیں ہوتا اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مدتمام روایات وقرامت میں ہوتا ہے کئی نے بھی ترک نہیں کیا اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اکثر کے قول پراس کی مقدار میکال اور برابر ہے۔

تروف مده اور سون اعلی کالمرایک ہوتو مدلازم ہوتا ہے اور اگر کلمرا لگ الگ ہوتو مرف مده اجتماع ماکنین کی وجہ سے مذت ہوجاتا ہے جیسے اِذَا الشّب اور وَقَالُوْا النّبُونَ الله وغیره پس کل مدمذ ف ہوجانے کی وجہ سے مدنہ ہوگا۔ ماصل یہ کہ مدلازم کے لیے ترف مده اور سون اصل کا ایک کلمہ میں ہونا شرط ہے۔ اللّب مال کر پڑھنے) کی صورت میں دود جوہ ہیں۔ اللّبہ اول طول ، دوئم قسر

المول

اس کیے کہ میم کاسٹون اصلی ہے اور پر حرکت فتر، عارض طور پر آمنی ہے۔ پس میم کی اصلی اور سالت مالت کی بنام پرطول ہے۔

اس کے کداب میم پرووسون ہی ندریا جومد کا سب تھا تو بغیرسب کے مدکیا۔

پی قصر موجود و حالت کے اعتبار اور مبب کے معدوم ہونے کی بناء پر ہے اور اِن دونوں وجوہ میں سے علامہ ثالبی کی رائے پرطول اور علامہ جزری کی رائے پرقصر اولی ہے۔

جب ایک بی جگہ مد کے دو مبب جمع ہو جائیں جیسے یَشَآوہ وُوءِ ۱۵ آئی النّسِینَیْ ۵ کہ ہمز و کی وجہ سے مستصل ہے اور وقت کی وجہ سے مدعارض وقع بھی ہے۔ تو گویا ایک بی جگہ مد کے دو مبب (ہمز و اور سکون عارض وقعی ) انتھے ہو گئے ہیں اب مستصل کی مقدار ذیادہ چارالت اور مدعارض کی مقدار نیادہ طول یعنی پائی الت ہے۔ اسی طرح متصل کی کم اذکم مقدار دوالت اور مدعارض کی کم مقدار قصر یعنی ایک الت بھی ہے۔ پس مدعارض کا اعتبار کر کے طول تو کر سکتے ہیں۔ مگر مدعارض کا اعتبار کر کے طول تو کر سکتے ہیں۔ مگر مدعارض کا اعتبار کر کے قصر ہمیں کر سکتے ہیں۔ مگر قصر کرنے وطول کو سکتے ہیں۔ مگر قصر کرنے سے تو مدتصل بھی ادا ہو جا تا ہے اس لیے کہ متصل قدی ہے اور عارض ضعیف، تو طول کرنے سے تو مدتصل بھی ادا ہو جا تا ہے اس لیے جائز ہے۔ مگر قصر کرنے سے تصل بالکل ترک ہوجا ہے گا۔ اس لیے یہ جی نہیں ہے۔ سے متصل بالکل ترک ہوجا ہے گا۔ اس لیے یہ جی نہیں ہے۔

محسلمسد

عل مديس رون مده في اور رون ين ضيف عل هے۔

ابسياسيد

سب سے اتو ی سبب سکون اصلی۔

بحربمز ومتصله الساريم متصله المعربي وقفي

ا مجربمز ومنفصله ـ

پی مدین علی اورمبب منتفرقی ہوئے وہ مدانتا ہی قوی اور منتفضین ہو نگے وہ مدانتا ہی ضعیف ہوگا قوت اور ضعف کے اعتبار سے مدکے در جات اس طرح ہیں۔

ا۔ مدلازم کی جاروں میں کیونکہان میں کل مدبھی قوی ہے اور مبب بھی قوی ہے۔ مدسل : ال کے کول مدوی ہے اور مبب مدہمزہ متصلہ ہے۔ مدعارض: اس میں بھی محل مدتو قوی ہے مگرسبب مدسکون عارض ۔ مد مقصل على مدوى اورسبب مدرجمز منفصله ہے -4 مدلین لازم: اس مدیس محل مدبی ضعیف ہے توسیب مدفوی ہے۔ مدلین عارض: اس مدین کل مداورسبب دونول ضعیف یل \_ بعض نے ہمز ومتصلہ کو اقری مبب کہا ہے۔ مگر جیبا کداو پر مذکور ہواسکون اصلی ہی سب سے اقری سب ہے اس کی تأتیدد ووجوہ سے ہوتی ہے۔ مكون برف مده اورزف لين دونول كاسب بنياب مرحم بمر وصرف وت مده كار سکون املی و لازمی کی وجہ سے طول ہوتا ہے مگر ہمزہ متصلہ کی وجہ سے اکثر قراء کے نزد یک توسط جو تاہے۔ جارالت، اڑھائی الت، دوالت توسط کی مقداریں ہیں۔ مرتصل ادرمدغالباس كيه موتاب كرحرب مده توحقي بادر بمزه قوى ادر سخت پس اس مدکے ذریعے ایک تو مدہ کوخوب ظاہر کر دیا تا کہ وہ ہمزہ کی قوت وحتی کی وجدسے غاتب مدہوجائے اور دوسرااس مدتی وجہ سے بمز و کی ادایک آسان ہوجاتی ہے اور مدکر نے سے ہمزہ کی ادا پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ شاید اس کے مد متصل کومد کین بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ ہمزہ کے اداکرنے پر قادر کر دیتا ہے۔ای طرح مكون سے پہلے آئے والے وت مدہ يرجى مدكرتے بيل تاكرون ماكن كى ادایل سی آسانی ہو۔ لین کامد، مده سے تم ہوتا ہے اور و چہ بڑی واضح ہے کہ مده میں علی مدقوی ہے اور

میں طول اولی ہے۔ای طرح مدلازم میں صرف طول اور مدلین لازم میں طول توسط جائز اورقصرضعیف ہے۔

مد کے سبب دوطرح کے بیں

يه ہمز ہ اور سکون ہیں۔ میونکہ پہتلفظ میں پائے جاتے ہیں۔

العني جومعني توخوب ظاہر كريں كيەجى دو ہيں۔

لفی میں مبالغہ: امام مزہ بطریات طبید فی مبن کے لا میں مدکرتے ہیں جیسے لاريب فلا مرة وغيره اس سيفى كوخوب أوريورى طرح ظابر كرنامقصود موتا ہے۔مگریدروایت مقص میں ہیں آیا۔اسے مدمبالغہ کہتے ہیں۔

تعظیم: یعنی می ثان اور عظمت میں مبالغه کرنا که خوب ظاہر ہو <sub>ال</sub>صرف لفظ الله میں ہوتا ہے۔فقہاء کے نز دیک غیر قرآن میں لفظ اللہ کے مدکو سات الف تک تھینج کر پڑھنا جیج اور درست ہے۔ یہ مدیعظیمی کہلا تاہے۔

مدلازم کو مدعدل، مدفعل اور مدجز بھی کہتے ہیں۔عدل اس کیے کہ مدلازم کی جارون ممول میں تمام قرارتوں میں بالا تفاق طول علی التماوی ( یعنی برابرطول) ہوتاہے اور عدل کے معنی بھی برابری کے بیل اور مدصل اور جزاس لیے کہ یہ مد سالنین (دوساکنول) کے درمیان فاصل اور ماجز (یعنی مانع) ہوجاتا ہے۔ دو مأكنول مين پيلاماكن حرف مده اور دوسراماكن مدكاسب ينفوالا جييارق

(تان)\_

### موالاست

| مد کافظی معنی محیاہے؟                                              |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| اصطلاح قراء مل مدكي كہتے ہيں؟ سار مدكك اورسب كيا كيا ہيں؟          | _r       |
| حروف مداور حروف لين ميں سے كون سامل قوى ہے؟                        | ۳.       |
| مكون اللي اور بمز ومتصله ميس مسكونها مب قرى ميد؟                   | _0       |
| مكون عارض اور بمز منفصله مين كونسامب قرى ہے؟                       | <u> </u> |
| خرد ف مده کتنے اور کون کون سے یں؟                                  | _4       |
| واو،الف اوريا كى مرى كى حركتين كون ي ين؟                           | _^       |
| واواور باما كندس يهلفخه آتة وان كوكيا كهته بين؟                    |          |
| مداملی کی تعریف کیا ہے؟ ۱۱۔ مدفری کی کی کتنی میں؟                  | _1•      |
| مر متصل کوشصل اور مقصل کوفصل کیول کہتے ہیں؟                        | _11      |
| مدلازم کی جارول ممول کو الگ الگ بیان کریں؟                         | -11      |
| مدِ عارض وقع كس مدكو كهت بين؟                                      | - 114    |
| مدلین لازم کی مثالیل بورے قران میں کی تنی میں؟۔                    | _10      |
| مدقوی کولی ہے اور ضعیت کولن کا؟                                    | 1214     |
| طول اتوسط اورتصر کے کہتے ہیں اور ایک مقدار میں کتنے قول ہیں؟       |          |
| مدلین عارض میں تصراولی ہے وجہ بیان کریں؟                           |          |
| مد منتسل اورمدعارض وفي أفي آمايس مبيدية وتوس مدى مقدارا فتياركرين؟ |          |
| ایک الف کی مقدار کا ندازه کیسے ہوگا؟                               |          |
| ***                                                                |          |

اجتماع ساكتين اجتماع ساكنين (دوساكنول كالمُصابهوتا) اس كي دونيس بين؟ اجتماع ساكنين على مدم المراع ساكنين على غيره م اجت ماع سياكنين على حسده اجتماع ساکنین علی مدم کامعنی ہے (جواسینے مال پررہے) اس کی دوشر میں يبلاماكن حروب مده جور اور دونول ساكن ايك بى كلمه مين الحصيرول ميسيد النابي يدوقف ورومل دونول صورتول میں پڑھنا سے اور جائز ہے۔ اجتسماع سساكنين على غسيسرحسده يا توپېلا ساكن ترفت مده په بهواورا گرپېلا ساكن ترف مده جوتو پھر د ونول كاللمه ايك نه ہو۔اسے کی غیرمدہ (اسینے مال پر ندرہنے والا) کہتے ہیں۔ بدمرف وقف میں جائز ہے مي القُدُوووالْعَصْر واوروس من وفي تديل كي بغير جازئيل ـ وصل میں تبدیلی کی چند صورتیں اجتماع مالنين على غيرمدويين اگريبلا ماكن حروب مده ہوتو اس كو مذف كر دين كَ بِي قَالُوا آلُنَ فِي الْأَرْضُ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. ادرا کر پبلاساکن جمع کامیم یا جمع کاواو (غیرمده) ہوتواں کوضمہ یعنی پیش دینگے مِنْ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ، دَعَوُ الله، اتَّوُ االزُّكُوة

# Marfat.com

جمع كى ميم مين تواصل ہے بى ضمدال كيے ضمدى ديااورواجمع (غيرمده) كومده

گوٺ:

کی طرح مذف ہیں کرتے تا کہ صیغہ واحد سے مثابہت رہو جائے۔ دیکھے انوا اصل میں اتیر اتھا چرتعلیا گیا کو پہلے الف سے بدلااور پھر الف کو مذف کردیا تر اقوا رہ گیا۔ پس واوکو ضمہ اس لیے دیا تا کہ اسپ ما قبل کے مذف اور اس کی حرکت پردلیل رہے۔

اگر پہلاسائن مِن کانون ہو رمِن جورف بَر ہے) واس کوفتہ (زبر) دیں گے۔
جیسے مِن الله، وَمِن النّاس اور یہ فقہ توالی کسرتین سے نیکنے کے لیے دیا گیا
ہے۔ کیونکہ نون کے ماقبل میم کے نیج بھی کسرہ ہے اورنون کو بھی کسرہ ہی دیسے
تواس کا پڑھنا تقبل اور د شوار ہو جا تا مگران اخر ی میں ایرا نہیں کیا گیا۔ شایداس
لیے مِن قرکشر الوقوع ہے اور اِن قلیل الوقوع۔

القد الذ ، جوسورة ال عمران كے شروع ميں ہے۔ اگراس ميم كولفظ الله ہے وسل كر يعنى ملا كريڈ ها جائے آواس ميم كو بھی فقد (زبر) دیں گے۔ اس كی وجدا يك آو علامہ قاضى بيضاوى نے كھی ہے اوروہ بيكر لفظ الله كا بمزہ جو درميان كلام ميں آكر مذت به وجا تا ہے۔ اس بمزہ کا فقد ميم كو ديا گيا ہے تاكہ يہ ذبر بمز ، عمد و فه پر دلالت كرے اس كو اصطلاح ميں نقل حركت كہتے ہيں مگر قراء حضرات نے اس كی ايك اورو جہ بھی بيان فر مائی ہے اوركہا ہے كہ ميم كوفتہ تو ائى كہرات سے فيكنے كے ليے ديا محيا ہے۔ كيونكم ميم سے پہلے يا ئے مدہ ہے جو دوكرول كے جا بجا ہوا وركہا ہے اور سوله اي اس كو اركرات بع

اگر پہلاما کن ترف مدہ بھی نہو جمع کامیم بھی نہو جمع کاوادغیر مدہ بھی نہرواور مین کانون بھی نہوران کے علاوہ کوئی حرف ہوتو پھر پہلے ماکن کو کسرہ بی دیا جائے گا۔ جسے آچر اڈ تَابُوا، اِن اڈ تَدْتُمُ اور مَن ادْ تَطْنی کدامل میں آمر اِدْ تَابُوا۔

إن إرْتَبْتُمُ اور مَنْ إِرْتَصَىٰ تَعالَ

نوٹ: اس قاعدہ نمبر ۱۳ میں نون تو ین بھی داخل ہے یعنی اگر پبلا ساکن نون تو ین ہوتواس کو بھی کسرہ دھے کر پڑھیں گے۔ جیسے مُبِدِین یہ اقْتُلُوْا کہ اصل میں مُبِدِین اَقْتُلُوْا کَمَا اَلَ مِیْ مُبِدِینِ یہ اقْتُلُوْا کہ اصل میں مُبِدِینِ اَقْتُلُوْا کَمَا اِلَ مَا کُن تو تو ین کا اُقْتُلُوْا کَمَا اِلَ مَا کُن تو تو ین کا مذف ہوگیا۔ اب ایک ساکن تو تو ین کا فون ہے اور دوسراساکن قاف پہل تو ین کو کسرہ دھے کرقاف سے ملادیا یا جیسے (قُلُ هُوَاللَّهُ اَحْدُ اللَّهُ الصَّبَدُ ) کہ اصل میں اَحَدُّ اَللَٰهُ ہے۔ ہمزہ وصلی مذف ہوا تو لفظ اللّٰہ کا لام ساکن رہ گیا اور ما قبل تو ین کا نون ساکن ہے۔ ہیں اس فون کو زیر دے کر لفظ اللّٰہ سے ملادیا۔

موالاست

اجماع باکنین کے کہتے ہیں؟

اجتماع سالتين على مدو كي تعريف كيا ہے؟

۲۔ اجتماع ساکنین علی غیر صدو کی کنٹی صورتیں ہیں؟

٣ پېلاماکن اگرواولين بوتواس کوکيا حرکت ديس کے؟

يبلاماكن نون توين جوتو كيا كرناما ميد؟

م مورة ال عمران ميل المقر في ميم كولفظ الله سے ملاكر پڑھيں تو ميم كوكيا حركت ديل

?\_

\*\*\*

بمسنره كابسيان

عربی پڑھے بغیر ہمزہ کے مکن قراعد تو سمجھ میں نہیں آسکتے۔ البتہ چند ضروری قاعدے بیان کیے جاتے میں جن کو مجھنا قدرے آسان بھی ہے اور ضروری بھی۔

بمسنره کی قیمیں

ہمزہ وسلی ا

ہمزہ کی دولیس ہیں۔ ہمزہ طعی

بمسنزة طعى

ہمز قطعی وہ ہے جو ہر مال میں ثابت رہے۔ خواہ کلمہ کی ابتداء میں ہو جیسے اِنَّ الَّذِیْنَ خواہ درمیان میں ہو جیسے اِللّہ ایم گئے جا ہے کلمہ کے آخر میں ہو جیسے فرق اور ای طرح النہ ایم کا است رہتا ہے۔

بمسزه وستكي

ہمزہ وملی وہ ہے جو ابتداء اور اعادہ میں پڑھا جاتا ہے۔ جیسے آئھنگ، اِلمَٰدِنَا اُسْجُنُوا مُحْرَكُام كے درمیان آ جائے و مذف ہو جاتا ہے جیسے قُلِ الْحَنْدُ نَسْتَعِیْنَ اُسْجُنُوا وغیرہ۔ المَّنِینَا، لِلْمَلْدِکَةِ النَّحُنُوا وغیرہ۔

ہمسزہ طعی کے تساعب دیے

ہمزہ طعی کے جارقاعدے بیل۔ تحقیق

ابدال

لتخفسين

تحقیق خوب ظاہر کرنے اور مان کرکے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ جب دوہمزہ الیے جمع ہول کہ دونول تطعی ہول اور دونول متحرک ہول ۔ایک ہی کلمہ میں ہول یا دوکمول میں ہوتو

دونوں خوب ساف اور ظاہر کر کے پڑھے مائیں گے۔ جیسے یا آنڈنڈ یکھ تھو کا یا اِن گُنٹُنُم تنہیں

تسمیل، زم کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی ہمزہ کو ہمزہ اور الف کو درمیانی عالت میں ادا
کرنے کا نام مہیل ہے۔ پس روایت مفس میں ایک جگر مہیل واجب اور چھ جگہ جائز ہے۔
چنا نچہ مورۃ حم سجدہ کے رکوع نمبر ۵ میں لفظ کا آنچیے گئی کے دوسرے ہمزہ کو زم کر کے پڑھنا
واجب ہے۔ کیونکہ روایتا ثابت ہے اور تا اللّٰ گڑٹین دو جگہ مورۃ انعام میں اور اللّٰہی مورۃ
ایس میں دو جگہ۔ اور تا اللّٰہ دو جگہ ایک مورۃ ایس میں اور دوسرا مورۃ نمل میں ۔ ان چوکلمات
میں میں جائز ہے اور ابدال اولیٰ ہے اور قدرے تفصیل آ کے آتی ہے۔
ابدال

جب دوہمزہ جمع ہول تو پہلامتحرک اور دوسراسائن توسائن ہمزہ کو پہلے ہمزہ کی حرکت
کے مطابان حرف مدہ سے بدل دیسے بیل یعنی پہلے ہمزہ پرزبرہوتو دوسرے ہمزہ کو الف سے
بدلا جا تا ہے اور اگر پہلے ہمزہ کے بینچ زیر ہوتو دوسرے ہمزہ کو یا سے اور اگر پہلے ہمزہ پر پیش
ہوتو دوسرے ہمزہ کو واوسے بدلا جائے گا۔ جیسے اُمنوا، اِنجانا اُوٹی اصل میں او منوا،
اِوْ مَانًا اور اُو تُحَی تھے۔

ایسے دوہمزہ جمع ہول کہ پہلاقطعی ہمزہ مفتوح ہواور دوسراو کی محکورتو دوسراہمزہ جو وکی ہے مفتوح ہواور دوسراو کی محکورتو دوسراہمزہ جو وکی ہے مذات ہوجائے گا۔اورایرا قرآن مجید میں صرف پانچ جگرآیا ہے۔

ا ۔ فُلُ اسْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّ

اَسْتَكُبُرُتَ مورة ص ركوع نمبر ٥، يدامل من عراستَكُبُرْت تفاء ۲ استغفرت مورة منافقون ركوع تمرابيال سي عاشتغفرت تفا جيها كدمذ كورجوا بمزه وملى درميان كلام ميس مذف بوجاتا ہے اور باقي رکھنا تھے ہيں مر چرجكدان ومذف بين كيا حيارة النّ كرين دوجكه ورة انعام من كدامل من ءَ أَكُنَّ كُرِيْنِ سِهِ أَلَيْنَ مورة يُول مِن دوجكر كمامل مِن و أَنْن بِ الدر يَ للة ايك جكرورة يوس من اورايك جكرورة عمل مين كدامل مين و آلله بعدان چھمات میں دوسراہمزہ صدف ہیں کیا محارات کے اس کے داول ہمزہ جوطعی ہے وہ بھی مفتوح اور ثانی ہمزہ جو وملی ہے وہ بھی مفتوح ہے۔ پس وملی کو مذت کرد سینے سے یہ پرتہمیں چلتا کہ پہلا مذف کیا یاد وسراراس شرسے فکنے کے لیے مذف تو نہیں بحياء مروضي جمزه كو درميان مين باقي ركهنا بهي تحييج تبين ـ اس مين كوئي تبديلي ضروري هي - چنانچدال مين ميل اورابدال دونول مائز اور يجيم بين مقرابدال ال کیے اول اورزیادہ بہتر ہے کہ اس میں تبدیل اور تعبیر تام ہے۔ تهمسنزه وسلجلي في حسيركت ہمزہ ولی کی حرکت کے اعتبار سے تین قبیں ہیں۔

منزه وملى لام تعريف في بهلي آئے يعنى ألى كا بمزه موتومفتوح برُحا مائے كار مبي ٱلْحَمْدُ، ٱلْقَارِعَةُ، ٱلرَّحْنُ وغيره ـ

الربمز وكني اسم كابوتومكور بوكااوراليه اسماء جوقران مجيدين منتعمل بين ووسات

ا- اِسْمُ جيب بِعُلَامِر و اسْمُهُ

٢- اِبْنُ جي عِيْسَى ابْنُ مَرْيَم

النَّ الله ملك مَرْيَمَ لِنَتَ عِمْرَانَ

امُرُ عليه إن امُرُ عَلَك المُرُ عَلَك

٥- اِمْرَأَةُ بيك إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ

النَّذَيْنِ جَلِيهِ ثَانِيَ الْنُدِّينِ الْمُنْدِينِ

٤- اِثْنَتَهُن جي كَانْتَااثْنَتَهُن

. مضبعوم

بهزه اگرفعل کا بوتو بهزه ممیت تیسرا حرف دیکیس اگر تیسرے حرف پر منمه املی بوتو بهزه کو بیش بی دیس کے جیسے افتہ کوا، اذبحہ کو اور تیسرے پر بیش تو ہے مگر اصل بیس افتہ کو اتفاء یا تیسرے حرف پر فتہ اور کسره بو اسل بیس افتہ کو اتفاء یا تیسرے حرف پر فتہ اور کسره بو اسل بیس افتہ کو ایس بین افتہ کا ایس بین اور میں بھره وسل کو زیر دیا جائے المشوا، اِتفوا، اِتفوا، اِتفوا، اِتفوا، اِتبوی، افتہ من وغیره

خلامہ کے طور پر ہمزہ وملی کی حرکت کا ایک ایسا قاعدہ کلیہ جو قرآن مجید کے تمام کل میں کے لدین فی میں میں میں کی اور تقدید

کلمات کے لیے کافی ہے ۔ پس ہمزہ وملی کی جارصور تیں ہیں۔ ان تیر رو ایون مار میں میں تیر میں فقہ سرور میں میں

لام تعریف یعنی ال کا بمزه بوتواس برجمیش فخد آتا ہے جیسے اٹھنڈ، البُرُوج البُدَل وغیرہ

ا۔ وہ ہمرہ وکی جس کے بعدتشد بدوالا حرف ہو۔ یہ ہر جگہ محور ہوگا جینے اِتّقوا، اِتّفی،

#### موالاست

ا۔ ہمز ہطعی کی تعریف کیا ہے؟
۲۔ ہمز ہوملی کی تعریف بیان کرو؟
۳۔ ہمز ہطتی کے کتنے قاعدے ہیں؟
۲۰ روایت خص میں تہمیل گئی جگرواجب ہے؟
۵۔ روایت خص میں تہمیل گئی جگر جاؤ ہے؟
۲۰ ہمز ہو صلی کو ترکت فتہ کب دیتے ہیں؟
۲۰ اگر فعل کے تیسر ہے جوت پر ضمرا ملی نہ ہوتو ہمز ہو ملی کو ترکت کیا دیں گے؟
۲۰ اسم کے وہ مات گل ت جن کے ہمز ہ کو کسرہ و سیتے ہیں کون سے ہیں؟
۲۰ اسم کے وہ مات گل ت جن کے ہمز ہ کو کسرہ و سیتے ہیں کون سے ہیں؟
۲۰ دو ہمز ہ جمع ہوں پہلا تھی اور دوسرا و ملی مفتوح تو و ملی ہمز ہ کو وسلا کلام میں مذت

باستضمسيتر

ها کی اولاً دو میں یں \_

المسلى

زائدة

وه حاجوجرف اصلید یعنی فاعین ،لام سے زائدہ ہوجیسے رائدہ ہو پھرزائد کی تین قیس ہیں۔ پھرزائد کی تین قیس ہیں۔

مائے مکت مائے تانیث

مساسيخمسير

(اٹارہ والی ما) جی طرح وامد مذکر ماضر کے لیے کاف میر ہے۔ جیسے مالگت (تیرا مال) ای طرح وامد مذکر غائب کے لیے ضمیر ما آتی ہے۔ جیسے متاله، (اس کا مال) اور یہ ما ہمیشہ کلمہ کے آخر میں آتی ہے۔ جیسے فیتیہ، عنه، متاله ،

وغيره به

ا۔ عاضمیرکے بارے دوباتوں کا جانا ضروری ہے۔ ۲۔ عاضمیرکو صلیکب دیاجائے گا۔

سىركىت

هاضمیر کی دورکتیں میں۔ ماضمیر کی دورکتیں میں۔

المستره

ھاضمیرے پہلے یائے ماکنہ آیازیر ہوتو ھا گوزیر ہی دیں گے۔ جیسے یہ فینیو مگر قرآن میں دوجگرتو جزم دی گئی ہے۔

ادبية جورة شعراءركوع تمبر سايل أورنورة اعراف ركوع تمبر ١١ يسب-

فَأَلْقِهُ جُورِهُ مِلْ رَوْعٌ مِبْرِ اللَّهِ الْمُحْدِدِ

كيونكه بدامل من أرْجِينه اور قالْقِينه تھے۔ يامذف ہوتی اوراس كاجزم حاكو

اورد وجگرهامضموم پرهی جاتی ہے۔

وَمَا النَّسْدِيَّةُ جُورِرة كَهِن مِلْ مِهِ۔

عَلَيْهُ الله جورة في من ہے۔

ان دولمات میں ماکوخلاف قاعدہ اس کی املی حرکت منمہ دی تی ہے۔

عاضمیرکا ما قبل ندکسرہ ہواورنہ یا ہے ماکنہ تو حاکو پیش دیں گے۔ جیسے آئیسلہ،

می می تقیقہ مورہ نوررکوع نمبر ہی کی حامکورہوگی۔اس لیے پر نظامل میں

ویت قید ہے۔ یا حدف ہوئی تو یا کاجزم قان کو دیا محیا۔ پس اس کے اعتبار سے
حامکورہوئی ہے۔

مسله بااست باع

ماضمیر ما قبل بھی متحرک ہواور مابعد بھی متحرک تو ماکو اشاع سے یعنی لمباکر کے پڑھا جا تاہے۔ اس کو پڑھا جا تاہے۔ اس کو رہوتو یا مدہ زائد کیا جا تاہے۔ اس کو رملہ یا اشاع) کہتے ہیں۔ جیسے واقع وہ الی اللہ، وہن رہ و والہ و میک مگر یوفی اللہ مورة زمر رکوع نمبر اکی ما میں اشاع نہیں ہوگا اور و جہ یہ کہ مگر یوفی الدہ جہ یہ کہ

# الل من يوضاء كمال السيمانين ديا

۲ عردمصر

ماضمیرکے ماقبل حرف ساکن ہویا بعد ساکن ہوتو ماکو صلہ ہیں دیا جاتا۔ جیسے مِنهُ، وَیُعَلِّمُهُ الْکِتَابَ مُحْرایک جُله قرآن مجیدیں فِیْهِ مُهَادًا سورة فرقان رکوع نمبر ۲کی مایس صلہ وگا۔

فائدہ: حاضمیر کا مابعد ساکن ہوتو اس بیل تمام ائر قراء ت کا اتفاق ہے کہ صلا ہیں و سے کیونکہ اس حالت میں اشاع کرنے سے اجتماع ساکن ہوتو صرف امام ابن کثیر صلہ دے کر ناجائز اور غلا ہے اور اگر حاکا ماقبل ساکن ہوتو صرف امام ابن کثیر صلہ دے کر پڑھتے ہیں اور باقی حضرات اشاع ہیں کرتے امام عفل نے یہ ایک لفظ فینیہ مُقادًا امام ابن کثیر کی قراء ت سے اپنی روایت میں شامل فرمایا ہے۔ مُقادًا امام ابن کثیر کی قراء ت سے اپنی روایت میں شامل فرمایا ہے۔ وکت کا اتنا دراز کرنا کہ ترف مدہ پیدا ہو جائے اس کو اشاع کہتے ہیں اور ہی درازی اگر حاضمیر کی ترکت میں ہوتو اس کا نام صلہ ہے۔ چنا نچہ اشاع عام اور ملہ خاص ہے۔ یہن کی حصف کی ترکت کو کھنچنے کو اشاع کہتے ہیں۔ جس میں حاضمیر خاص ہے۔ یہن کہ میں حاضمیر

درازی الرهاسمیری حرات یس جواواس کانام صله ہے۔ چنا حجدا شاع عام اور مله
خاص ہے۔ یعنی کسی بھی حیات کی حرکت کو تینیخے کو اشاع کہتے ہیں۔ بس میں ھاضمیر
بھی شامل ہے۔ مگر صله صرف ھائے تینیخے کانام ہے۔ جیسے ابدال کامعنی بھی بدلنا
اورا قلاب کامعنی بھی بدلنامگر ابدال نمی بھی حرف کی تبدیلی کو کہتے ہیں اورا قلاب
صرف اس وقت کہتے ہیں جب نوان میم سے بدلے۔ اس لیے کہ ابدال عام ہے اور
اقلاب خاص۔

ت ضمیر کا صله وسل میں تو پڑھا جاتا ہے مگر وقت میں یرملہ مذف ہوجاتا ہے۔ جیسے خلقہ سے خلقہ، فائمہ سے فائمہ

سے سکست یہ حاکلمہ کے آخریں اس کے آخری حرف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے اور وقف ہویا وصل ساکن ہی پڑھی جاتی ہے۔ نیزاس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے اور پورے قرآن میں اس کا وقوع حب ذیل نوجگہ پرہے۔

| ركوع تمبر                             | مورة كانام  | ها مكته كاوقوع           | تمبرهمار الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20                                    | بر القره    | لَمْ يَتَسَنَّهُ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | أنعام العام | فَيِهُ لَهُمُ اقْتَالِهُ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | الحاقة      | 'کِتَابِیَهُ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | الحاقه      | كِتَابِيَة               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the                      | الحاقه      | حِسَابِيَهُ              | Stage A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | الحاقه      | حِسَابِيَهُ              | Harris Ha |
|                                       | الحاقه      | مَالِيَهُ                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | الحاقه      | سُلُظنِيَة               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                                     | القارمة     | مَاهِيَّهُ               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## هـــالـــعانية

یدهااسم واحدمؤنٹ کے آخریس تانیث کی علامت کے طور پرلائی ہوتی ہے اوریہ حاول میں تو تا پڑھی جاتی ہے اور وقف میں حاسے بدل جاتی ہے۔ جیسے اکت لوق سے اکت لوق ہے اکت لوق اور رخمی اس کے خمید اس کو تاء مدور دیا ورکول تا بھی کہتے ہیں۔ الت کی حاء حاضم پر نہیں ہے بلک فس کلمہ کی حاہے۔ اس لیے مدانیس فائدہ: درج ذیل کلمات کی حاء حاضم پر نہیں ہے بلک فس کلمہ کی حامے۔ اس لیے مدانیس

| تام بورة                 | كلمات                    | نمبرهمار |  |  |
|--------------------------|--------------------------|----------|--|--|
| سورة هو د                | نَفْقَهُ كَثِيْرًا       |          |  |  |
| مورة مؤمنون اورمورة صفحت | فَوَا كِهُ كَثِيْرَةً    | Y        |  |  |
| مورة خريم اورمورة شعراء  | لَئِنَ لَّمْ تَنْتَهِ    | *        |  |  |
| سورة علق                 | لَرُنُ لَمْ يَنْتَهِ     | ~        |  |  |
| مورة انعام               | غَيْرَ مُتَشَابِهِ       | •        |  |  |
| مورة لقمان               | وَنُهُ عَنِ الْمُثَكِّرِ | 4        |  |  |
| جہال ہیں بھی آئے         | لفظ ألله                 |          |  |  |

ان تمام كلمات مين آفي والى حانفس كلم كي حاب ـ

#### موالاست

| حائے تمیراور حائے سکتہ کی الگ الگ تعریف کرد؟           |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| طائے میرمکورکب ہوتی ہے؟                                |      |
| أنسنية أور عَلَيْهُ الله من كسره في بجائة مديول ديا؟   | ۳    |
| ارْجة اور فَالْقِهُ مِن كروكى بحائة برم يول ديا؟       | _ [~ |
| حائے میر مضموم کب ہوتی ہے؟                             | - 20 |
| وَيَتَقَهِ مِن صَمري بِالسِي كرويون ديا؟               | _4   |
| ملرك كبت بن اورها كوملكب دياما تاب؟                    | _4   |
| ملداوراشاع مين فرق بيان كرد؟                           | _^   |
| يَرْضَهُ لَكُمْ كَى مَا كُومِلْ كِيول بْيِس دِيا كِيا؟ | -9   |
| فِيْهِ مُهَاكًا شِ سَلَّكُول ديا؟                      | -ار- |
| حامكته كي وضاحت كرو؟                                   | -11  |
| قرآن یاک میں کل کتنے مقامات پر حائے سکتر آئی ہے؟       | ١١٢  |
| مائے میر پروتف کریں تو صلہ کا حکم کیا ہے؟              | سال  |

### اوجُرمبِد

او جہ جمع ہے و جہ کی اور و جہ مدول کی مقرد کر دہ مقداروں کا نام ہے۔ مثلاً طول،
توسط، قسر وغیرہ اور مقدار معلوم کرنے کا آکہ الف ہے۔ ای لیے جب مدکی مقدار بتانا مقسود ہوتو

کہتے ہیں فلال مدکی مقدارا سے الف ہے۔ اب بھی توایک ہی طرح کی مدکئی بارآ جاتی ہے اور

بھی مختلف مدیں کیے بعد دیگرے آئی ہیں توان کی مقداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو
قواعد مرتب کیے گئے ہیں اور مدود کے جمع ہونے کی صورت میں جو تقلی دجیس وجود میں آسکتی
ٹیں۔ او جہ مدیس اس کاذکر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا کی مدیں دس ہیں اور اب ہم
ان تمام مدول کا تجزیہ کرکے ان کی وجوہ اور مقداریں بیان کریں گے۔ مگر بہال تین باتیں
ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ پہلے ان کو بار بار پڑھیں اور خوب یادکر لیں تا کہ و جہ جے اور غیر سے کے کہاں تین باتیں
بیجان آسان ہوجائے۔

۔ اگر مدایک ہی طرح کی دویازیادہ جمع ہوجائیں تو مساوات یعنی برابری والی وجیس جائز ہونگی اور جن میں مساوات اور برابری نہ ہوگی وہ وجیس غیر جائز اور غیر تھے ہونگی اور تفصیل ابھی آئے آتی ہے۔

اگرمدی مختلف انفی آمایک تو ترجیح کا خیال رکیس یعنی جومدقوی ہواس پر ضعیف کو ترجیح ندہونے بات ہے۔ برابر مدہوتو بھی تھی اور قوی میں مدزیادہ ہوا در ضعیف میں کم تو بھی تھی کہ تو بھی تھی کہ تو بھی تھیک ہوا در ضعیف میں زیادہ تو یہ و جدغیر جائز ہوگی۔ بھی تھیک یم گرقوی مدیس مقدار کم ہوا در ضعیف میں زیادہ تو یہ و جدغیر جائز ہوگی۔ اقدال مختلفہ میں ضلاحہ ہو چتا نجی طول اور تو سل کی مقدار میں دوقول ہیں۔

يهسلاقول:

طول كى مقدار پائے الف اورتوسلا كى مقدار تين الف

دوسسراقول:

طول کی مقدار تین اورتوسل کی مقدار دوالف۔ پس ایسانہ ہوکہ بھی طول بانچ الفی اختیار کرے اور بھی تین الفی جوقول پہلے مدیس اختیار کیا۔ باقی میں بھی اس قول پر عمل کرے۔

وجوبانيت

مدامسكي

اس کی مقدار صرف ایک الف ہے۔ عقلی ضربی وجیس اس میں کوئی نہیں بنتیں۔ کیونکہ ہر جگدایک ہی الف مقدار رہے گی۔

سيمتصن

مدمت کی مقدار چار الف، اڑھائی الف، دو الف ہے چنانچہ مدمت دو النی مربی منتقل دو النی المان دو النی اللہ مانکی مثل مثل والسّبیّات بِنیّات توعقی ضربی وجیس نو بنتی بی وہ اس طرح کہ والسّبیّات کی تین مقداروں سے ضرب دی تو وجیس نو مونیں۔
مونیں۔

ذیل کے نقشہ سے مزید مجھیں۔

| مائز ياغير مائز | بِنَاء      | وَالسَّبَآءَ | نمبرشمار |
|-----------------|-------------|--------------|----------|
| ما تر           | جارالت      | جارالت       |          |
| غيرمارٌ .       | ارُحانی الت | بإرالت       | <b>Y</b> |
| غيرجانز         | دوالت       | بإراك        | ۳        |
| غيرجانز         | جارالت      | ارُحانی الت  | ~        |
| مارً            | اڑھائیالٹ   | ادُمانیالت   | ۵        |

| غيرجانز | دوالث        | ارُ حانی الت | <b>.</b> |
|---------|--------------|--------------|----------|
| غيرجانز | جإرالت       | دوالت        | 2        |
| غيرجانز | ارُها في الت | دوالت        | <b>A</b> |
| و از    | دوالت        | دوالت        | 4        |

مذکورہ نو وجوہ میں صرف تین جائز اور چھ وجیس غیر جائز ہیں۔ جیبا کہ نقشہ میں آپ نے دیکھا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ہی طرح کی مد، دو بار آرہی ہے۔ پس اس میں مماوات والی تین وجیس تو جائز ہیں اور باقی چھ عدم مماوات کی وجہ سے غیر سے (غیر اولیٰ) ہیں۔

مريمنفسسل

مد منفصل کی مقدار چارالف، اڑھائی الف، دوالف اور ایک الف ہے یا متصل کی مقداری مقدار چارالف، اڑھائی الف، دوالف اور ایک الف یو یا اور مقال مقداری تین بین اور مفصل کی چار۔ اگر مد نفصل دوائٹی آجا بین مشلا بیتا انول الفیات و مثل اور بین جیس سولہ ہونگی کیونکہ چار کو چارسے ضرب دیں تو جیس سولہ ہونگی کیونکہ چار کو چارسے ضرب دیں تو جیس سولہ ہی بنتی ہیں۔

ذیل کے نقشہ سے مزید تھیں۔ان مولہ وجوہ میں بھی مساوات والی جاروجیں سے اور الآرار میں مارور کریں میں عصوبی میں الآرار میں میں المارور کریں ہے۔

اور باتی باره عدم مماوات کی و جہ سے غیرتے میں۔ مسئل میں آئی آئی است کی میں اور ان غیر میں اور ان

| ما زغير جا ز | وَمَا أَنْزِلَ | يماً أنزل | تميرهمار |
|--------------|----------------|-----------|----------|
| مانز         | جإرالت         | جارالت    |          |
| غيرجايز      | ادُهائيالتْ    | بإرالت    | , P      |
| غيرجائز      | دوالت          | جارات     |          |
| غيرجاز       | ایکالف         | جارالت    | 7        |

| غيرجانز | بإرالت       | ارُمانی الت  | ۵       |
|---------|--------------|--------------|---------|
| ماز     | ارُ حاتی الت | ارُ حاتی الت | 4       |
| غيرجاز  | دوالت        | ارُ حالی الف | 4       |
| غيرجاز  | ایکال        | اڑھائی الت   | Λ .     |
| غيرجانز | چاراك        | ووالت ٪      | 4       |
| غيرجانز | اڑھائیاات    | دوالث        | 1.      |
| ماز     | دوالت        | دوالف        | ] H     |
| غيرجانز | ایکالن       | * دوالت      | 3 IV. 3 |
| غيرجانز | جارات        | ایکال        | 1100    |
| غيرجانز | ار مائي الت  | ا ایک الف    | 18      |
| غيرجانز | دوالت        | ایکالت       | 10      |
| مانز    | ایکال        | ایک الف      | 14      |

و: اگرمد مسل اور مسل افئی آ مائیں میسے لِلْمَائِدِ گَائِدِ النَّجْعَلُ الْوَعْلَى مَر بِی وَجَدِیں بارو لَتِی مِی جن میں نومجے اور تین غیر سے بیل آئیں آؤ مماوات کی اور چر وجیس بارو لتی میں جن میں متعمل کو منفصل پر ترجیح ہے کیونکہ متصل قری ہے منفصل سے اوروہ تین وجیس جن میں منفصل کو متصل پر ترجیح ہے وہ غیر سے بین وجیس جن میں منفصل کو متصل پر ترجیح ہے وہ غیر سے بین وجیس جن میں منفصل کو متصل پر ترجیح ہے وہ غیر سے بین وجیس جن میں منفصل کو متصل پر ترجیح ہے وہ غیر سے بیات یہ نقشہ دیکھئے۔

| مائز ياغيرمائز | قَالُوْااتَّجْعَلُ | لِلْمَلْئِكَةِ | تمبرشمار   |
|----------------|--------------------|----------------|------------|
| 16             | جارالت             | جارالت         |            |
| 16             | الرحائي الف        | جأرالت         | * <b>Y</b> |
| مانز           | دوالت              | وإدالت         | ۳          |

| ماز     | ایکالف       | جارالت       | 4    |
|---------|--------------|--------------|------|
| غيرجانز | جادالت       | ارُ هائی الت | . 2  |
| ماز     | ارُحانی الت  | ارُ حاتی الت | 4    |
| مار     | دوالت        | ارُ حاتی الت | 2    |
| جاز     | ایکالٹ       | اڑھائی الف   | ٨    |
| غيرجانز | جارالت       | دوالث        | 9    |
| غيرجانز | ارُ هائی الت | دوالت ،      | 1.   |
| جاز     | دوالت        | دوالت        | 11 - |
| مان     | ایکالٹ       | دوالث        | 11   |

۲۔ مسدعت اض مفری

مدعارض كى مقدارطول ،توسط ،تصريے۔

مبدلين عساض

مدلین عارض کی مقدار قسر، توسل طول ہے۔ مدعارض اور لین عارض کا تعلق وقت سے ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں ہوتی ہی وقت میں ہیں۔ ای نیے ان کو وقع بھی کہتے ہیں۔ چتا نچہ دقت میں جوتا ہے۔ جی محوراور بھی مضموم۔ پس مدعارض اور لین عارض کا موقوت علیدا گرمفتوح ہویعتی آخری حرف پر مضموم۔ پس مدعارض اور لین عارض کا موقوت علیدا گرمفتوح ہویعتی آخری حرف پر زبرہوتو دقت صرف اسکان سے ہوگا۔ اس لیے مدکی دجیس تین ہوں گی یعنی طول مع اللسکان، توسل مع اللسکان، قصر مع اللسکان اور یہ تینوں وجو و جائزیں۔ یاد رہا! زبر میں روم اور اِشمام نہیں ہوتا۔

زبر میں روم اور اِشمام نہیں ہوتا۔

پرنقتہ ملاحظ فرمائیں۔

### نقشمدلين عارض

| جائز یاناجائز | وَالطَّيْرَ ٥   | تمبر |
|---------------|-----------------|------|
| ماز           | طول مع الاسكان  | 1    |
| جاز           | توسط مع الاسكان | ۲    |
| 16            | تصرمع الأسكان   | ۳    |

### نقشه مدمارض

| جائز یانا جائز | يُوْقِئُونَ 0   | تمير |
|----------------|-----------------|------|
| مانز           | طول مع الاسكان  |      |
| ماز            | توسط مع الاسكان | ĸ    |
| مانز           | قصرمع الاسكان   | ۳    |

ا اگر مدعارض اور لین عارض کاموقوت علیه مکور جو یعنی آخری حرف کے بنیجے زیر جوتو وقف دوطرح بهوتا ہے لیعنی وقف بالاسکان اور وقف بالروم ۔ تو مدکی عقل ضربی وجیس جھ ہول کی بیعنی تنین امکان میں اور تنین روم میں <sup>مر</sup>گر روم کی حالت میں حرف کی حرکت آہمنہ آواز سے ادائی ماتی ہے اور مدے لیے سکون ضروری ہے جوروم میں ہیں بایا ماتا ہی روم کی عالت ميل طول اورتوساتو يحيح جيس بوكار البنة تصرم الروم يح بير البندا آخرى حرف مكور ہونے کی صورت میں ماروجیں مائز اور دووجین سبب مدرہ ونے کی وجہ سے غیر مائز ہیں۔

|   | _  |     |     |       | 1  |   | dr.      |   |
|---|----|-----|-----|-------|----|---|----------|---|
|   |    |     |     |       |    |   |          | b |
|   | _  | 4   |     | .M    |    | Þ | مر<br>مر | i |
| 4 |    | f . |     | ~     |    |   | 40       | ľ |
|   | 11 | LA. | fo. | Z.,   | 20 |   | ~        | , |
| _ |    | •   | _   | / eo. | æ  | 7 |          |   |
| _ |    | _   | •   |       | _  | • | _        |   |

| جائز ياغير مائز | وَالصَّيْفِ ٥   | نمبر |
|-----------------|-----------------|------|
| مانز            | قسرمع الاسكال   | 1    |
| جابز            | توسط مع الاسكان | ۲.   |
| مانز            | مول مع الاسكان  | ۳    |
| ماز             | تصرمع الروم     | *    |
| غيرجاز          | توسامع الروم.   | ۵    |
| غيرجائز         | طول مع الروم    | ٧    |

### نقشم مدماض

| جائز ياغير جائز | فَاتَّقُوٰنِ ٥  | نمبر |
|-----------------|-----------------|------|
| والأ            | لمول مع الاسكان | 1    |
| ا باز.          | توسل مع الاسكان | ۲    |
| و فاز           | قصرمع الاسكان   | ۳    |
| و في ال         | تصرمح الروم     | ٣    |
| غيرجائز         | توسامع الردم    | ۵    |
| غيرجانز         | طول مع الروم    | 4    |

مدعارض اورلین کاموقوت علیه اگرمضموم ہویعنی آخری حرف پر پیش ہوتو وقف تین طرح ہوسکتا ہے یعنی وقف بالاسکان، وقف بالروم اور وقف بالاشمام تو عقلی ضربی وجیس نو بنتی میں۔

يەنقشەملاحظەفرمائىل.

تغشمه مارض

تقشمدلين ماض

| مائز یانامائز | وَالطَّيْرُ     | تمبر         |
|---------------|-----------------|--------------|
| ا وال         | طول مع الأسكان  |              |
| ماز           | توسامع الاسكان  | . ۲          |
| مانز          | قصر مع الاسكان  | ۳            |
| جانز          | طول مع الأشمام  | ۳.           |
| مانز          | توسل مع الاشمام | . 6          |
| جاز           | قصرمع الاشمام   | 4.7          |
| جاز           | قصرمع الروم     | 4            |
| غيرمايز       | توسل ع الروم    | ' <b>A</b> , |
| غيرجانز       | طول مع الروم    | 9            |

| جاز ياناجاز | نُسْتَعِيْنُ    | نمبر |
|-------------|-----------------|------|
| و الر       | طول مع الاسكان  | 1    |
| جابز        | توسلامغ الاسكان | 4    |
| مانز        | قصرمع الأسكان   | ۳    |
| باز         | طول مع الاشمام  | ۴    |
| جابخ        | توسط مع الاشمام | ۵    |
| مَارَّ .    | قصرت الاشمام    | 4    |
| جابخ        | قسرمع الروم     | ۷.   |
| غيرجانز     | توسوح الروم     | ٨    |
| غيرجانؤ     | طول مع الروم    | 9    |

استعاذه اوربسمله كي جارمورتول كي وجوه مد

| تعداد وجوه | آعُوْدُ بِاللهِ بِسْمِ اللهِ الله | نمبر وسل وسل كي |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            |                                                                                                     | صورتیں          |

| اڑتالیں وجوہ | یعنی سب کو جدا جدا رجیم پروقف<br>رحیم پروقف العلمین پروقف<br>رحیم پروقف العلمین پروقف | فصل کل               |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| باره و .90   | اعوذ كوملاتا رحيم يروقف العلمين ير                                                    | فصل اول، وصل<br>طانی | <b>r</b> |
| 9.90         | اعوذ كو جدا كرنا بسم الله كوملانا<br>لعلمين پروقف<br>العلمين پروقف                    | وسل اول قسل<br>ثانی  | *        |
| تين وجوه     | سب كوملانا صرف العلمين پروتف                                                          | و مل كل              | 4        |

ان تمام وجوه كوبيان ترتيب وارملاحظه كريل

فسسل كل في وجوه كابسيان

فسل کی میں پہلاوقت رجیم پر ہوگااور بہال میم کے بیچے زیر ہے تو وقت دوطرح ہو سکتا سر وقن الار کا در وقت رقب الروم

سكاہے۔ وقف بالاسكان وقف بالروم پس رجيم پروقف كري تو چاروجو و جائز جي طول مع الاسكان ، تو سامع الاسكان ، قسر مع الاسكان اور قسر مع الروم۔ اى طرح دجيم كى چاروجو ، كو رجيم كى چاروجو ہ وجو بنيں كى جو رجيم ميں بنيں تو اس طرح رجيم كى چاروجو ، كو رجيم كى چاروجو ہ ضرب دى توكل وجو ، سولہ ، وكئيں اور ٹيسر اوقف عالمين پر ہو گااور عالمين كون پر فرب حق وقف صرف اسكان سے ہو گااور مندكى وجو ، تين يعنی طول مع الاسكان ، توسط مع الاسكان ، قسر مع الاسكان ۔ اس طرح رجيم ميں بيننے والى سولہ وجو ، كو عالمين كا و جد ثلا فر يس ضرب د سينے سے كل افرتاليس وجيس ہوكئيں۔

اس نقفه كو بغور يرضي

| عائز یاناماز | الحيل لله رب | يسم الله،    | اعود بالله من | نمبر |
|--------------|--------------|--------------|---------------|------|
|              | العاليين     | الرحن الرحيم | الشيطن الرجيم |      |

152

|        |       |                  | والمستقد والمستقدات | المراقع المستحد المستعدد المستعدد |     |
|--------|-------|------------------|---------------------|-----------------------------------|-----|
| جا يُز |       | طول مع الاسكان   | طول مع الاسكان      | طول مع الاسكان                    | 1   |
| برجائز | غ     | طول مع الاسكان   | توسط مع الاسكان     | طول مع الاسكان                    | ٢   |
| رجاز   | غ     | طول مع الاسكان   | قصرمع الاسكان       | طول مع الاسكان                    | ٣   |
| رجائز  | غي    | طول مع الاسكان   | قصر مع الروم        | طول مع الاسكان                    | 4   |
| رجانز  | غي    | طول مع الاسكان   | طول مع الاسكان      | توسط مع الأسكان                   | ۵   |
| رجائز  | غير   | طول مع الاسكان   | توسومع الاسكان      | توسط مع الاسكان                   | 4   |
| زمانز  | غير   | . طول مع الأسكان | قصرمع الاسكان       | توسط مع الاسكان                   | 4   |
| رجانز  | غير   | طول مع الاسكان   | قصرمع الروم         | توسط مع الاسكان                   | ٨   |
| جانز   | غير   | طول مع الاسكان   | طول مع الأسكان      | قصر مع الاسكان                    | 9   |
| جاز :  | غير   | طول مع الاسكان   | توسط مع الاسكان     | تصرمع الأسكان                     | 10  |
| جانز   | غير   | طول مع الاسكان   | قصرمع الاسكان       | قصرمع الاسكان                     | 11  |
| جائز   | غير   | طول مع الاسكان   | قسرمع الروم         | فسرمع الاسكان                     | 11  |
| ما تز  | عير   | طول مع الاسكان   | لمول مع الاسكان     | فسرمع الروم                       | 110 |
| بانز   | غير   | طول مع الاسكان   | وسومع الاسكان       | قصرمع الروم                       | 16  |
| بانز   | غيرو  | طول مع الاسكان   | قصرمع الأسكان.      | قصر مع الروم                      | 10  |
| ٤      | غيره  | طول مع الاسكان   | تصرمع الروم         | قصرمع الروم                       | 14  |
| 5      | غيره  | توسومع الاسكان   | طول مع الاسكان      | طول مع الاسكان                    | 14  |
| 5      | غيرجا | توسط مع الاسكان  | توسلامع الاسكان.    | طول مع الأسكان                    | IA  |
| ý      | غيرجا | توسامح الاسكان   | قصرمع الاسكان       | طول مع الأسكان                    | 19  |
| ý      | غيرجا | توسامح الاسكان   |                     | طول مع الأسكان                    | r.  |

| كمستعمده بالرابي |                 |                   |                  |     |
|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----|
| غيرجانز          | توسومحالاسكان   | طول مع الاسكان    | توسط مع الاسكان  | rı  |
| باز              | توسومحالاسكان   | توسامح الاسكان    | توسط مع الاسكال  | rr  |
| غيرماز           | توسومحالاسكان   | قصرمع الاسكان     | توسط مع الاسكان  | ۲۳  |
| غيرجانز          | توسوم الاسكان   | و قصر مع الروم    | بتوسط مع الاسكان | ۲۴  |
| غيرجائز          | توسط مع الاسكان | طول مع الاسكان    | قصر مع الأسكان   | rs  |
| غيرجائز          | توسامع الاسكان  | توسوم الاسكان     | قسرمع الأسكان    | 44  |
| غيرجائز          | توسط مع الاسكان | فسرمع الاسكان     | قسر مع الأسكان   | 12  |
| غيرجائز          | توسوت الاسكان   | قصرمع الروم       | قسرمع الاسكان    | ۲۸  |
| غيرجائز          | توسفرح الأسكان  | طول مع الاسكان    | قصر مع الروم     | 19  |
| غيرجانز          | توسامح الاسكان  | و توسط مع الاسكان | قسر مع الروم     | ۳.  |
| غيرجائز          | توبيامع الاسكان | قسرمع الاسكان     | قصر مع الروم     | ۳۱. |
| غيرمانز          | توسامع الاسكان  | قصر مع الروم      | قصر مع الروم     | ۳۲  |
| غيرجائز          | قسرمع الاسكان   | طول مع الاسكان    | طول مع الأسكان   | سوس |
| غيرجانز          | قصرمع الاسكان   | توسومع الاسكان    | طول مع الابكان   | 4   |
| غيرجانز          | قسرمع الاسكان   | قسرمع الاسكان     | لمول مع الأسكان  | 20  |
| غيرجانز          | قصرمع الاسكان   | فسرمع الروم       | طول مع الاسكان   | ٣٩  |
| غيرجانز          | قسرمع الاسكان   | طول مع الاسكان    | توسلهم الاسكان   | ۲۷  |
| غيرجائز          | قصرمع الاسكان   | توسوح الاسكان     | توسومع الأسكان   | ٣٨  |
| غيرجانز          | قصرت الاسكال    | قصرمع الاسكال     | توسوح الاسكان    | ٣٩  |
| غيرباز           | قصر مع الاسكان  | تصرمع الروم       | توسوح الاسكال    | ۴.  |

| غيرجائز | قصر مع الأسكان | طول مع الاسكان | قصرمع الاسكان | ۱۲   |
|---------|----------------|----------------|---------------|------|
| غيرجائز | قصر مع الأسكان | توسامع الاسكان | قصرمع الأسكال | 44   |
| مانز    | قصر مع الاسكان | قصرمع الاسكان  | قصرمع الاسكال | 44   |
| ٔ جاز   | قصر مع الاسكان | قصر مع الروم   | قسرمع الاسكان | 44   |
| غيرجانز | قسرمع الاسكان  | طول مع الاسكان | قصرمع الروم   | 40   |
| غيرجائز | قصرت الاسكان   | توسامح الاسكان | قصرمع الروم   | 4    |
| مايخ    | قصرمع الاسكان  | قصرمع الاسكان  | قصرمع الروم   | 42   |
| جاد .   | قسرمع الاسكان  | تصرم الروم     | قصرمع الروم   | . 64 |

ان اڑتائیں وجوہ میں سے نمبر اہمبر ۲۲ ہمبر ۳۸ ہمبر ۸ توبالا تفاق جائویں اور ان کے جائز ہونے میں کئی نے بھی اختلات نہیں کیا اور نمبر ۲ می ہمبر کے ناجائز ہونے کی کوئی خاص و جنظر نہیں آئی ۔ شیخ المجودین قاری محمد یوسٹ سیالوی نے لمعات شمید میں اس پر بہت خوبصورت تبصر و فر مایا ہے ۔ شیخ العرب والعجم قاری عبدالرحمن مکی نے اپنی مشہور زمانیا سے اس پر بہت خوبصورت تبصر و فر مایا ہے۔ شیخ العرب اور بعض نے (رجیم ۔ رجیم ) کے قصر مع الروم کی حالت میں (العلمین ) میں طول وقو تساکو جائز رکھا ہے تواس طرح یہ دو وجیس مختلف فیہ ہوئیں ۔ اس پر بیمر و معاصب لمعات شمید نے فر مایا وہ بہت اعلیٰ ہے۔

ملاحظہ ہو ۔۔۔۔۔ دوم کی مجبوری کو اسکان پر مسلط نہ کیا جائے۔ یہی اصح ہے۔۔۔۔۔ ویکھتے صفحہ نمبر اال پر اس سے پر بات بالکل واضح ہوگئی کہ وقف کی مجبوری ہوتو عذم مساوات غیر جائز نہیں ۔ پس پر بات اگر تسیم ہوجائے ہو کہ ہوئی چاہیے تو پھر دو وجبیں اور بھی ای ممن میں درست قرار پائیں گی اور وہ بی نمبر ۱۹ اور نمبر ۲۲ کہ عدم مساوات تو ہے مگر وقف کی مجبوری سے جائز بی ماننا ہوں گی تو اس طرح کل اڑتا لیس وجوہ میں سے دس وجبیں جی اور ۳۸ وجبیں غیر سے ہوں گی۔

ا۔ فصل اول، وصل ثانی کی وجوہ کابیان فصل اول، وصل ثانی کی صورت میں پہلا وقف رہم پرہو گا اور چار وجوہ طول مع الاسکان، توسلام الاسکان، قصر مع الاسکان اور قصر مع الروم جائز ہوں گی اور دوسرا وقف (العلمین) پرہوگا۔ یہال وجوہ تین بنتی ہیں یعنی طول، توسل قصر مع الاسکان تو اس طرح رجیم کی چاروجوہ کو العلمین کے مدود ڈٹلا شہسے ضرب دیں تو ہارہ وجہیں بن مائیں گی۔

اس نفشه کودیکھیں۔

| جائز یانا جائز | الحيل لله رب     | يسم الله | اعود بأنله من     | تمير |
|----------------|------------------|----------|-------------------|------|
|                | العليين          | الرحن    | الشيطأن           | 2    |
|                |                  | الرجيم   | الرجيم            |      |
| مانخ           | لمول مع الاسكان  | وسل ا    | طول مع الأسكان    | 1    |
| غيرجاز         | المول مع الاسكان | ن وسل    | توسيامح الاسكان   | ۲    |
| معرجائز.       | لمول مع الاسكان  | ومل      | قصرمع الاسكان     | ۳    |
| مختلف فيه      | لمول مع الاسكان  | وس ا     | قسرمع الروم       | ٣    |
| غيرجاز         | توسامع الاسكان   | وس       | لمول مع الاسكان . | ۵    |
| مان            | توسامع الاسكان   | ول       | توسلامع الاسكال   | 4    |
| غيرجانز        | توسومع الأسكان   | ومل:     | قسرمع الاسكان     | 4    |
| مختلف فبيه     | توسوح الاسكال    | وسل .    | قصرمع الروم       | ٨    |
| غيرجاز         | قسرمع الاسكان    | ، ومل    | لمول مع الاسكان   | 9.   |
| غيرجاز         | قسرمع الاسكان    | ومل به   | توسد مع الاسكان   | 1.   |

| مانز | قصر مع الأسكان | ومل | قصرمع الاسكان | 11 |
|------|----------------|-----|---------------|----|
| ماز  | قصرمع الاسكان  | ومل | قصرمع الروم   | 11 |

ان باره وجوه میں سے نمبر انمبر ۲ نمبر ۱۱ نمبر ۱۲ بالا تفاق جائزیں اور دو وجبیں نمبر ۴ نمبر ۸ مختلف فیداور باقی چوغیر جائزیں اور وجہ عدم مماوات ہے۔

وصل اول فسسل ثاني كي وجوه كابسيان

یہاں بھی بعیبہ وہی بارہ وجوہ بنتی ہیں۔ جو اول اول وصل ٹانی میں ابھی گزریں۔ فرق یہ ہے کہ وہاں پہلا وقف رجیم پر ہوتا ہے اور یہاں پہلا وقف رجیم پر ہوگا۔ چنانچہ رجیم کی طرح رجیم میں بھی چاروجوہ جائز ہیں جن کو اعلمین کے مدو دِ ٹلا نہ سے

اس نقشه کودیکھیں۔

| ٔ مارکیانامارک | الحديثة رب      | بسم الله الرحن  | اعود بالله من | أنمبر |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
|                | العليين         | الرحيم          | الشيطان       |       |
|                |                 |                 | الرجيم        |       |
| واز            | طول مع الاسكان  | طول مع الاسكان  | ٠٠٠ وس        | 1     |
| ناجاتز         | طول مع الأسكان  | توسامح الاسكان  | وسل           | ۲     |
| ناجاز          | طول مع الاسكان  | قصرمع الاسكان   | وص            | ۳     |
| مختلف فيه      | طول مع الاسكان  | قصرمع الروم     | ومل ا         | ~     |
| ناجاز          | توسط مع الاسكان | ملول مع الاسكان | وصل           | ٥     |
| جائز           | توسط مع الاسكان | توسومع الاسكان  | ومل ا         | ¥     |
| ناماز          | توسط مع الاسكان | قصرمع الاسكان   | وصل           | ۷     |

| مختلف فيه | توسط مع الاسكان  | ن قصر مع الروم  | ومل الماء                 | Λ  |
|-----------|------------------|-----------------|---------------------------|----|
| ناماز     | قصرمع الاسكاك    | طول مع الاسكان  | نه در و <b>صل</b> هاید در | 9  |
| ناجاز     | قصر مع الأسكان ، | توسط مع الاسكان | ومل                       | *  |
| و الرابع  | قصرمع الاسكان    | قسرمع الأسكان   | وصل                       | 11 |
| ماز       | قصر مع الاسكان   | قسرمع الروم     | وسل من الما               | Iľ |

قصل اول، وصل ثانی کی طرح بیبال بھی نمبر انمبر ۱۱ نمبر ۱۱ نمبر ۱۱ بالا تفاق مائز اورنمبر ۴ نمبر ۸ مختلف فیدیں به باتی چھوجوہ بالا تفاق نامائز (غیراولی) ہیں۔

> وصب ل کل ما کل کارمہ

ومل کل می مورت میں وقف صرف عالمین پر ہوگا۔اس لیے صرف تین وجوہ بنتی این نقشہ پیچھ

| جازياناماز | الحين لله رب    | بسم الله | اعود بالله من | تمبر |
|------------|-----------------|----------|---------------|------|
|            | العليين         | الرحمن   | الشيطان       |      |
|            |                 | الرحيم   | الرجيم        |      |
| ماز        | لمول مع الاتكان | وم       | وس ا          | 1    |
| ماز        | توسومع الاسكان  | وسل.     | ومل           | ۲    |
| واو        | قسرمع الاسكان   | ومل      | ومل .         | ۳    |

يه بينول وجوه جن كومدو د ثلاثه اوراوجه ثلاثه بھى كہتے ہيں جائز ہيں۔

اد جدمد کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قاری مدول کی مقدارول کا ماہر ہوجائے اور مقدار مدین فلطی نے کرے یونکہ ایک ماہر فن کے واسطے یہ مناسب نہیں کہ وہ شر مقدار مدین فلطی نے کرے یونکہ ایک ماہر فن کے واسطے یہ مناسب نہیں کہ وہ شر سے مہار کی طرح جد مرجی آتے چلد ہے۔جس مدکوجتنا چاہے دراز کر دے کسی

قاعدے اور قانون کی پرواہ کیے بغیرایک ہی طرح کی مدول میں عدم مساوات یا صعیف مدکوقوی پرتر جیے یا اقوال مختلفہ میں ضلط کرتا چلا جائے بلکہ ماہروہ کہلائے گاجو قواعد کی طرح مقدار مدیس بھی مہارت رکھتا ہو۔

یہ بھی سے کہ جائز اورغیر جائز جو بھی لکھا محیا ہے یہ شرعی جائز اورنا جائز کے حکم میں بہیں ہے بلکہ یہ ججودین کے جائز اورغیر اولیٰ ہے مگر ایک ماہر کے واسطے ضرور معیوب ہے۔ اس لیے قاری کو چاہیے کہ وہ ان کو خوب غورسے پڑھے اور توجہ سے عمل پیرا ہو۔ مدعاض اور لین عارض کے بعداب باتی مدیں جن کی مقداریں ابھی ذکر نہیں ہوئیں ان کو پڑھیے۔ اور لین عارض کے بعداب باتی مدیں جن کی مقداریں ابھی ذکر نہیں ہوئیں ان کو پڑھیے۔ مدنمبر ۹،۸،۵،۲ مدلازم

مدِلازم کی مقدار بھی مداملی کی طرح صرف ایک ہے اور وہ ہے طول کہ چاروں قسموں میں صرف طول ہی ہوتا ہے لہذا اس کی مقدار کو بھی ضرب ہیں وی ما سکتی۔

مستنمسيرا مسدلين لازم

جيها كه پېلے مذكور جوامدلين لازم پورے قرآن پاك ميں صرف دو ہى جي ۔ايك

عین مریم میں اور دوسراعین شوری میں۔

يس اس مدين بحي ضرب بيس بوحتي ـ

تو مح یامد نمبر الیعنی مداملی نمبر ۹،۸،۷،۱ یعنی مدلازم کی جارون قیمول اورمد نمبر ۱۰ یعنی مدلازم کی جارون قیمول اورمد نمبر ۱۰ یعنی مدلین لازم ان چر مدول میس تو ضرب آنبیس محتی اور باقی جار میس متصل، منفصل، عارض اور لین عارض میس مبتنی علی ضربی وجیس بنتی بیس ان کاذ کرجو چکا۔

#### توالات

| مداملی فی مقدار کیاہے؟                                                      | ار     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| مدفری کی نوممول کی الگ الگ مقدارین بیان کرد؟                                | ۲      |
| اگرایک بی قسم کی مدات جمع ہول تو کس بات کالحاظ رکھنا ضروری ہے؟              |        |
| ا الرمد متصل المحي آمايين توعقلي ضربي وجيس كنتي بنتي بين اور ما تركتني بين؟ | _14    |
| الرمد منفصل المحى آمايس توسوله وجوه بين دسكتني مائزين؟                      | _0     |
| الرمخلف مدات جمع ہول تو پھرس بات كالحاظ ركھنا ضروري ہے؟                     | 4      |
| ا كرمت اور منفسل كفي آمايس توكل باره وجوه ميس سے تين كيول نامائز بيں؟       | _4     |
| مدعار ش كووتى كيول كهت بن                                                   | _^     |
| اكرمد عارض اورلين عارض كاموقوت عليه مفتوح بهوتومد كي ديميس كنني بوزيع ؟     | _9     |
| مدعارض اورلين عارض كاموقوت عليه محور بالمضموم بوتوروم كى حالت يس طول اور    | -10    |
| توسل ما تو کیول نیس؟                                                        |        |
| و مل كى مورت مين تو دهيس تين بنتي بين مؤفسل كى بين كنتي وجوه بونكى؟         | أأت إ  |
| اقوال مختلف سے میامراد ہے؟                                                  | _11    |
| وجه تع نكالنے كالمريقه بيان كريں؟                                           | شاار " |
| او جه کابنیادی فائده کیاہے؟                                                 | _114   |
|                                                                             |        |

\*\*\*

### معت رفت الوقف

· تلاوت كرستے وقت انسان كو سائس لينے كى حاجت بھى ضرور ہوتى ہے تو قارى كو طاميك جهال اس فروف يحيح كرف سيك ليعارج وصفات لازمدار وعارضه كويكها وبال ال كويه بحى جانا جاسي كرمانس كهال اور كيسے توڑے كرنة قرآن كاكونى كلمه غلا اور معنى ميں کوئی خلل واقع ہو۔ای طرح ابتداءاوراعادہ کو بھی سمجھے کہ کہاں سے بھیے اور کہال سے غلا ہے ال باب میں چند چیزول کا جاننا ضروری ہے۔

ابتداء

وقت کے فلی معنی تھر نے اور ا کئے کے بی اور اصطلاح قراء میں کلمہ کے آخری حرف كؤماكن كركے آواز اور مائس كا توڑنا۔

وقف كى شرطيس جاريس\_

كسي كلمے كا آخرى حرف ہو۔ آخری حرف کو ساکن کرنا سائس كاتوزنايه

آداز کا توژنار

يس اس سے يہ جي کل آيا۔

كمدك درميان همرنابالكل غلاب

اور بدكه تركت برجى وقت سحيح نبيس \_

آدازتوڑ ہے بغیروقت کرنا بھی خلاف قاعدہ ہے۔

ادرمانس توزيب بغيرهم بالكتة ومكتاب وقف بيس علم وقف من تين باتول كاجانا ضروري بيا-

محسل وقف

محل اورمقام کے اعتبار سے وقت کی چھیں ہیں۔

وقف تام وقف كافى وقف تي وقف من وقف بي

وقف تام

جس کلمہ پروقف کیا اس کا تعلق بعدوا لے کلمہ سے نہ تھی ہواور نہ معنوی ۔ بلکہ دونول تعلق مکل ہو جائیں۔ جیسے مُفلِعُون کہ اس کا تعلق بات الَّذِینَ سے نہ تو تعلق ہے اور نہ معنوی ۔ اور نہ معنوی ۔

رقف كافي

جس کلمہ پروقت کیا اس کا تعلق بعدوا لے کلمہ سے فلی تو رہوم گرمعنوی تعلق موجود ہو۔
جسے یو فی نون کداس کا تعلق او آئیا کے سے فلی تو نہیں مگر معنوی تعلق موجود ہے۔
چنا مجہودی مضمون کہ مقیول کی شرطیس بیان ہورہی ہیں اور یہ ضمون مُفیلی نون کہ ممکل ہوتا ہے۔ یہ اس سے پہلے جتنی آئیس اور دقت آئیں کے ان کا تعلق مابعد سے فلی ہونہ ہومعنوی ضرور ہے جیسے مُقیقی نی ورد کی فیفی نون اور دوقت آئیں کے ان کا تعلق مابعد وقت کا فی ہونہ ہومعنوی ضرور ہے جیسے مُقیقی نی ورد ہومعنوی شرور ہے جیسے مُقیقی نے دور کی میں دور ہومعنوی شرور ہے جیسے مُقیقی نی ورد ہومعنوی شرور ہے جیسے مُقیقی نی ورد ہومعنوی شرور ہے جیسے مُقیقی نی ورد ہومعنوی شرور ہومعنوی شرور ہے جیسے مُقیقی نی ورد ہومعنوی شرور ہے جیسے مُقیقی نی ورد ہومعنوی شرور ہومی نی سے سرور ہومی نیں ہورد ہومعنوی شرور ہومی نی سے سرور ہومی نی سے سے سرور ہومینوں نی شرور ہومیں ہورد ہومینوں نی سرور ہومینوں نی ہورد ہومینوں نے ہومیں ہورد ہومینوں نی سرور ہومینوں نی ہورد ہومینوں نی سرور ہومینوں نے ہومینوں نی سرور ہومینوں نی سرور ہومینوں نی سرور ہومینوں نے ہومینوں نی سرور ہومینوں نی سرور ہومینوں نی سرور ہومینوں نے ہومینوں نے ہومینوں نی سرور ہومینوں نے ہومینوں نی سرور ہومینوں نی سرور نی سرور ہومینوں نی سرور نی سرور نی سرور نی سرور ہومینوں نی سرور نی سرور

و صحب وقف ، سی

مول آیات پروتف کرنادقی کہلاتا ہے۔

وقفيض

جس کلمہ پر وقف کیا اس کا تعلق مابعد سے نفلی اور معنوی دونوں موجود ہول مگر عبارت اتنی پڑھی ماسے کہ ماسے معلق سے معلیہ اٹھنٹ یا یو (تمام تعریفیں اللہ کے عبارت اتنی پڑھی ماسے کہ بات محمد آسے میں اللہ کے سیارت اتنی پڑھی ماسے کہ بات محمد آسے میں اللہ کے سیاری پر وقعن حن ہے۔

وقف مسيح وقف سيح

(غلاوقف) جس کلمہ پروقف کیااس کا تعلق مابعد سے نظی بھی موجود ہوا ورمعنوی بھی مگر عبارت اتنی پڑھی کہ بات مجھ مذا سکے ۔ جیسے آئے تنٹ (تمام تعریفیں) وقت اسبح

(بہت بی علاوقت) جہال وقت کرنے سے معنی منتاء البی کے خلاف ہو جائیں اسلیم اللہ کا اللہ اللہ کا کا اللہ کا اللہ

۲ کیفیت وقف

کیفیت اور مالت کے اعتبار سے وقت کی پانچ صور تیں ہیں۔ و

وقت بالسكون وقف بالاسكان وقف بالروم وقف بالاشمام وقف بالابدال

وقبت بالسكون

آخرى رف اگر يہلے بى ساكن بود بال آواز اورسائس كا تو ر ناجيے وائعة

وقف بالاسكان

آخری حرف کو سرف ساکن کر کے آواز اور سائس توڑنا جیسے عالبین مینور الدین و نشتیدین میروقف بینول وکتول پر جائز ہے۔

وقف بالروم

آخری حرف کی حرکت کو آمیزاورخی آواز سے ادا کرنا که صرف قریب والای سکے۔ پر کسرہ اور ضمہ میں ہوتا ہے۔ فتحہ میں نہیں ہوتا۔

وقف بالاشمسام

آخری حرف کو ساکن کر کے ہونوں سے پیش کی طرف اثارہ کرنا۔ جیسے نشدتیوین پڑھیں اور آخری نون کی آوازختم ہوتے ہی فوزاد دنوں ہونٹ گول کر دیں۔اس کو آتکھوالا تودیکھ سے مگر کان کو ساتی مددے۔ یکی اشمام ہے اور بیصرف بیش ميں ہوتاہے۔ زیراورزیر میں جس ہوتا۔

زبركى تؤين كوالف سے اوركول تاكو هاسے بدل دينا جيسے سر اجا سے سر اجا

رُخْمَةُ سے رُخْمَةُ

۱۷ مسرورست وقف

ضرورت کے اعتبارے وقف کی جارمیں ہیں۔

وقف انتظاري

وقف اختباري

وقف اختیاری وقف اضطراری

اینی مرسی اوراراد نے سے تھیرنا۔

وقف اضطب راري

محى مجبوري مصوقف كرنا مثلاً كهانسي آمني بجول ميايامانس نوث محياوغيره

میکفت محالے کے لیے دقت کرتا یہ استاذ شامر دکو بتائے کے لیے اور شامر داستاذ کو مناف اور بحضے کے لیے وقت کر سے اختیار معنی آز مائن وامتحال ہے۔

ایک روایت پر هر دوسری پر هنے کے انظار میں وقت کرنا۔

فوائد ضسسروريه

وقت تام، وقت کافی اور وقت سی کے بعد آگے ابتداء کی جاتی ہے۔ ما قبل سے دہرایا نہیں جاتا مگر وقت من، وقت بینی اور وقت افتح جو اضطرار (مجبوری) سے ہوتے ہیں۔ ان کے بعد آگے ابتداء نہیں کی جاتی بلکہ اس کلمہ سے یااس سے پہلے والے کی سے امادہ (دھراکر) پڑھتے ہیں۔ پس بی سی ترہے۔

کسی بھی کلمہ کے درمیان میں وقت کرنائسی بھی مالت میں مائز اور سے نہیں بلکہ کلمہ کے آخری حرف پر تھر ہا چاہیے۔ مثلاً قُرْ ان کی را پر، آٹھین کے میم پر اور تقوید کرنابالکل غلاہے۔ کیونکہ اس سے ایک کلمہ کے حروف آپس میں کٹ ماتے ہیں۔ پس وقت اضطراری کرنا ہی پڑے تو قُرْ ان کے وال ہراور تقوید کے میم پر کرے۔ پر، آٹھین کے دال ہراور تقوید کے میم پر کرے۔

بعض لوگ آواز اور سانس تو توڑ دیتے ہیں مگر آخری حرف کو ساکن نہیں کرتے یہ سراسر خلط اور فن تجوید کے بالکل خلاف ہے۔ چتانچے علامہ جزری علیہ الرحمہ مقدمہ جزری یعنیہ الرحمہ مقدمہ جزری یعنیہ الرحمہ مقدمہ جزریہ میں فرماتے ہیں ....

وَحَاذِرِ الْوَقْفَ بِكُلِّ الْحَرِّكَةِ

ترجمه: اورتو يورى حركت كے ما تقوقت كرنے سے يرويزكر

" إِلَّا إِذًا رُمْتَ فَبَعْضُ الْحَرِّكَةِ

ترجمہ: لیکن جب توروم کرے گاتو پھر حرکت کا بعض ( یعنی تہائی حصہ ) پڑھا مائے گا۔ اس طرح محول قریر وقف ت کے ساتھ اور زیر کی تنوین پر دوز برول کے ساتھ بھی غلط سے یہ پس وقف میں شرائط وقف اور کیفیت وقف کا لحاظ رکھنا نہایت ہی

ضروری ہے۔

بعض قراءادراکٹر حفاظ کی یہ عادت بن گئی ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر کے بغیر

৵

ماس توڑے آکے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالخصوص صدراور روانی سے تلاوت كرتے وقت اس كااظهارزيادہ ہوتا ہے اور يدن تجويداور اصطلاح قراء ميں وقف ہیں ہے۔اس سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے البنة حضرات مجودین نے اس كاحل بيان فرمايا باوروه بيكه برآيت كاختنام برآدازتوز كرسكته كرساور بھر بغیر مانس توڑے آگے بڑھنا شروع کردے۔ کویا ہر آیت پر جو قاری مانس ہیں توڑنا جاہتاوہ یا تو آخری ترف کی ترکت پڑھے یعنی اس کو ساکن نہ کرے یا پھر مكته كرے يعنى آواز كو تھوڑى دير كے ليے توڑ دے كہ يہ بھى اضطلاح وقف ميل داخل ہے۔ پس آخری حرف کو ساکن کرنا اور سائس کو تو ڈیا، دونوں باتیں ہی وقت میں شروری بیں اور اس کا عمل یعنی آخری حرف کو ساکن کرے اور سالس رتو دے . بارانس تو د مرحر آخری حرف کوراکن مرکسے دونوں طرح پڑھنا غلط ہے۔ وقف ہمیشہ رسم کے تابع ہوتا ہے یعنی جو کلمہ جس طرح لکھا ہوا ہو۔ اس کو اس طرح برُ صنا جاہیے۔ول اور اسل کے مواقت وقت ندری کے مثلاً ولا تقف کہ ، الى من وَلَاتَقَفُوْ إِمُ أَوْدُ فَاتَّقُونِ كُمُ اللَّ مِنْ فَاتَّقُونِي جَاوِر آيَّة الْمُؤْمِدُونَ كُمامِل مِن أَيَّهَا مِهِ أواول مِن أمل كے اعتبار سے واور دوم ميں يا اور تيسرے كلمه ميں الف ہے۔ لين مرسوم ده دو (لقے ہوئے) الميس بين الله اليه وقف مين بحي أيس بره صابة العامرة في الأوض كه وسل میں بن کی یا جیس پڑھی ماتی لیکن بن پروقف میاتو پھریا پڑھی مائے گی۔ كيونكروتف تورسم (لصح موسة) كي تابع مرية جنائج وقف اختياري مويااضطراري ہرمال میں رسم کی اتباع ضروری ہے۔

چومواقع ایسے بیں جہال روم اور اشمام میں ہوتا۔ حرکت عادی پر جیسے آئید التائس اور وجہ یدکدامل کی روسے بہال حرکت نہیں بلکرمکون ہے۔ حرکت تواجماع ماکنین کی وجہ سے عارض ہوئی ہے۔

جمال الفرقان في تجويد القرأن بمع تى ميم برجيد عَلَيْهِ مُ الْقِرَال اوروجدوبى كدامل كى روس يدميم بحى ماكن بى ہوتی ہے اور پر ترکت تواجماع سالنین کی وجہسے عارض ہوتی ہے۔ مول تا يرجيه و خملة اوروجه يدكه وقف مين يدرة رهاس بدل جاتى بهاورماكن مكون اللى مديسي والخيز اوروجه بهت واسح بكدروم اوراشمام كے ليكى حرکت کا ہوناضروری ہے جو بہال ہیں ہے۔ آخرى وف يرزير مو يونك فتحد وكت مون في بناء يرحمول مي تقيم اليس موحق \_ هائے سکتہ پر ہو جیسے لئر یتقسنگه اور بدا فری وف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے اليا أفريس مرف ساكن آتى ہے۔ يس حركت مد جونے كى وجدسے روم اور اشمام المس اوتا الله ورسوله اعلم جوحضرات عربی اورتفیر کے ماہر ہیں میں و عل وقت کی سے طور پر بہجان ہیں کر سكتے۔اس كيے ان كو جاہيے وتفول كى علامات جوعلماء نے بڑى محنت سےمقرر فرمانی بی را نبی علامات پروقت کریں۔مثلاً کول آیت ٥٥ .ط. ج.د. ص ق. ك. قف صل صلے لا قلا وقف وقت الني الله وقت منزل ـ وتقف غفران \_وتف كفران وغيره اوراب ان كى قدرے وضاحت \_ منت مجھ كركول آيات ٥ پر ممبر تامتحب ہے كيونكه بدآيت يوري ہونے كى علامت ا ال العامة وي آيت كمت بن يرايت خالى بوياس بركوني علامت ہو جیسے۔ ہرمورت ممرنا مائز ہے جیے: 0

اس نثان پر تھر جانا بی مناسب ہے تاکہ وسل کرنے سے می قباحت لازم نہ آئے ای کیے اس کو دقت لازم کہتے میں کیونکہ بہال کلام پورا ہوجا تاہے۔

b \_m

یہ وقت مطلق کی علامت ہے بہال بھی کلام پورا ہونے کی وجہ سے وقت تام ہو گااور وقت تام پر تھمرنای سے ہوتا ہے۔

ے تلاوت کی خوبصورتی اور تقبیم عنی کے لیے اس علامت پرتھ ہرنا مائز بلکہ تحن ہے کیونکہ بینشان وقعنِ مائز ہی کی علامت ہے۔

یہ وقت مجوز کی علامت ہے۔جب او پر کی علامتیں جواس علامت سے قوی ہیں اگر دور ہول اور سانس و ہال تک بنا سکے توعلامت زا پر تھیم نا جائز ہے۔

پہلے سے تھہر نے کا ادادہ نہ تھا بلکرسی ضرورت کے تحت اضطراری یا اتفاقی طور پر تھہر کیا یہ وقت مرض کی علامت ہے۔ بہال عندالضرورت تھہر نے کی اجازت ہے مگریہ وقت ضعیف ہے۔

یہ قِبْلَ عَلَیْهِ الْوَقْف کی علامت ہے کہ اس پر تھر جائے تو کوئی حرج تو نہیں مگریدوتف شعیت ہے۔

يى المت كذالك كى -

قَنْ بِيْرِقَفَ كَالْمُخْفَفْ هِمِ مِنَاسِ بِيهِ مِهِ كَدِيبِال وقف مُرك كِيونكر بيسيغة امر نبين هم البنة وقف مومات وكونى حرج نبين .

صل قد يوصل كالخفف ہے يدامركاميندائيں۔ يبال وقف كى بجا لئے والى وزياده

يند كيا محيائ

اا۔ صلے

اَلُوَصْلُ اَوْلَى كَامْخَفْف ہے۔ کی تائی وجہ سے یہاں وسل کرنا جا ہیے اگروقف اضطراری ہوجائے تواعادہ ضروری ہے۔

۱۱ لا

یہ لا وَقُفَ عَلَیْه کا مُخفف ہے۔ بہال تھہرنا نہ چاہیے اگر وقف اضطراری ہو جائے توفوز ااعاد وکرے اور ابتدا کرنا تھے نہیں۔

۱۳ قسہ

قِيْلَ لَا وَقُفَ عَلَيْهِ كَالْخَفْف مِهِ مِيال دقف مرتابهرم

.10

یدوقف معانقد کی علامت ہے۔ یہ تین نقطے قرآن میں جہاں بھی آتے ہیں۔ دوجکہ قریب قریب آتے ہیں۔ پس قاری کو جاہیے کدو وال میں سے ایک جگہ تھہر لے، چاہے پہلی جگہ اور چاہے دوسری جگہ۔

\*

مندرجہ بالاعلامات میں سے پہلی پانچ علامات معتبر ، کہلاتی ہیں۔ چنا عجدان پانچ میں سے کسی پر مخبر جائے واعاد ، کیے بغیر پڑھنا بالکل صحیح ہے۔ البتہ جس طرح ال علامتوں کے لئھنے کی تر نتیب ہے بالکل اسی طرح ان پانچ علامتوں کی درجہ بندی بھی ہے۔ یعنی پہلا درجہ گول آیت کا، دوسرا درجہ میم، تیسرا طا، چوتھا جیم اور پانچواں زا کا ہے پس بڑے درجے کا نشان چھوڑ کر چھوٹے پر تھم برنا درست نہیں ہے جنا نچر گول آیت چھوڑ کر میم بریادرست نہیں ہے جنا نچر گول آیت چھوڑ کر میم بریادی ہے وائر تا کا ب کسی کرمیم بریامیم چھوڑ کر طابر یا جیم پروقف کرنانامناسب ہے لہٰذا پڑھتے ہوئے تیب کا خیراولی کو ترجیح ہوئے۔

\$

د تقت کی علامتول میں سے ایک علامت ترف لاہے جو بھی تو مول آیات پر اور بھی درمیان میں لکھا ہوا ہوتا ہے بہت سے صفرات اس علامت پر تھی سے منع کرتے میں اور اس سے آگے یااس سے پیچھے کسی کلمہ پر تھی رفتے وہ جیجے دیسے ہیں۔ چانچ ایے اوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ مثلاً قالُوْ النّا مَعَکُمْ داِ تَمَا نَعُن پڑھیں تو مَعَکُمْ بِرُقِیں بلکہ مَعَکُمْ و اِ تَمَا بر هُمِرت یُں اور پھر اِ تَمَا سے اعادہ کرتے ہیں اور پھر اِ تَمَا سے اعادہ کرتے ہیں اور پھر اِ تَمَا سے اعادہ کر ہم نے بہت فو بصورت اعداز اپنایا ہے۔ حالا نکہ جہاں لا علامت ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ جس کامطب یہ ہے کہ اگر جہاں مجبوز اوقت کرنا پڑے تو پھر آگے ابتدا نہ کہ میں بلکہ ما قبل سے اعادہ ضروری ہے۔ لہٰذا اس علامت سے آگے یا بیجے کئی گلمہ پر وقف نہ کریں۔ کیونکہ وہاں اکثر وقت بھی جوتا ہے۔ پس اگر تو علامت لا تحق کو ل آیت پر ہوتو بلاخو ف کیونکہ وہاں اکثر وقت کی اور آگے ابتداء کریں (دھرائے بغیر) اور یہ علامت آیت کے درمیان جوتو وہاں زک تو سکتے ہیں۔ مگر ما قبل سے دھرا کر پڑھنا ہوگا۔ للله و

رسون اعده قرآن مجید میں کوئی وقف ایرا جوشر عاواجب ہویا شرعا حرام ہو علامہ جزری رحمته الله علیہ فرماتے میں ۔وَلَیْسَ فِی الْقُرُانِ مِن وَقْفِ وَجَبْ وَلَا حَرَامُ عَیْدُ مَالَه سَبَبِ یعنی قرآن مجید میں کوئی بھی وقف ایرا نہیں جوواجب ہویا حرام ہو موالہ سکتی اسد ۔ کر

یادر ہے جیس وقت کرنے یا دکرنے سے قاری گہادیا کافر نہیں ہوتا کیونکہ وقت یا وصل بذات خود کئی معنی پر دلالت نہیں کرتے ، معنی قربیاق وساق سے تعیان ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ بہال وقت لازم ہے اگر دیم شہرے گا تو محناہ ہوگا یا فلال کلمہ بہا بالکل دیم ہرنا چاہیے کہ اگر تھر ہر محقے تو کفر ہوجائے گا اور بعض قرآ نول کے صفحات بہا ایسے کلمات کی فہر شیں بھی آگئیں کہ فلال فلال مگر شیر نے سے کفرلازم ہوجا تا ہے۔ یہ بات تو اپنی مگر تھے اور درست ہے کہ وقت ابتداء یا اعادہ کا محل اور موقع مناسب ہونا پہا ہے تا کہ فلا مگر وقت ابتداء یا اعادہ کرنے سے معنی میں تغیر فاحش کا وہم مذہوم کو اس کا مطلب یہ ہر گر نہیں کہ اگر کوئی غفلت یا معلوم نہونے کی وجہ سے ایسا کر ہے تو وہناہ یا کفرکا مرتکب ہوجائے۔ درامل کفریا محناہ کا سب تو یہ ہوگا کہ اگر کوئی قسدا تو وہناہ یا کوئی کا مرتکب ہوجائے۔ درامل کفریا محناہ کا سب تو یہ ہوگا کہ اگر کوئی قسدا

 $\parallel$ 

مان بوجه كربطوراستهزاء يتغير فاحش كى نيت كرے مبيد لاتفر بوا الصلوة الصلوة المان بوجه كربطوراستهزاء يغير فاحش كى نيت كرے مبيد لاتفر بوايا ، (كوئى معبود نهيں) پر قصداً وقت كرے اور ظاہر ہے كہ كون ساملمان ہوگا جو جان بوجه كر معبود نهيں) پر قصداً وقت كرے اور ظاہر ہے كہ كون ساملمان ہوگا جو جان بوجه كر قران كے معنى ميں تحريف كامر تكب ہو۔

روم کی تعریف بعض کابول میں "وکت کا تہائی صدادا کرنا" اکھا ہے۔ یادرہ اس سے مراداس کی آواز کا تہائی حصہ ہے دکرخود وکت کا یعنی ایسی آواز سے وکت کو پڑھنا کہ قریب والای سکے۔ چنانچہ طامہ شاطبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے میں ۔ وَدَوْمُكَ إِشْمَاعَ الْمُحَرِّكِ وَاقِفًا بِصَوْتِ خَفِيْ كُلُّ دَانِ فَلَا عَلَيْ الله وَالله وَ مُحَمِّد الله علیہ فرماتے تنو لا۔ ودوا مرمکیہ کی عبارت اس طرح ہے"اورروم کے معنی میں وکت کوفی صوت سے ادا کرنا" کو یا وکت تو پوری پڑھی جاتی ہے۔ مگر آواز کی خفت کی وجہ سے پوری معلوم نہیں ہوتی۔

ردم ادراشمام کااسل فائدہ یہ ہے کہ سننے اور دیکھنے والے کو آخری حرف کی حرکت کا پہتہ چل جا تاہے۔اس کیے آگر تنہائی میں تلاوت کرے تواسکان ہی بہتر ہے کیونکہ اس صورہ میں روم ادراشمام کاامل فائدہ ظاہرہ نہیں ہوتا۔البتہ مثق کی عرض سے کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

امكان، دوم اوراشمام بنيول ميں وقت بالا مكان اصل ہے كيونكداس ميں حركت كا الكونى صدادا ہوتا ہے اور مدحركت كى طرف كوئى اشاره كرنا پڑتا ہے ۔ بلكه صرف مكونى بى ہے اور يكى وقت كا منشاء ہے ۔ كيونكہ وقت داحت اور سكون كے ليے كيا جا تا ہے اور وہ حركت كے بغير بى ہے ۔ نيز يہ بنيوں حركت ميں جارى ہے اور ثقلا جى تمام قراء سے ثابت ہے ۔

ردم کسره ادرمنمهٔ میں ہوتا ہے فتحہ میں نہیں ہوتا کیونکہ فتحہ کوحصوں میں تقبیم نہیں کر سکتے۔ اس کیے کہ یہ ملکی حرکت ہے اور کسره منمر ثقل کی وجہ سے تقبیم ہوسکتے ہیں نہ ☆

☆

☆

• ☆

#### ابستدأء

جیباکہ پہلے گررا، ابتدا وقت کے بعد آگے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ ینرجی طرح وقت کمی تام، کائی، من اور بھنے ہوتا ہے ای طرح ابتداء بھی تام، کائی، من اور بھنے ہوتی ہے۔ پس جیبے وقت بینے اور آئے مذہوں وقت تام کے بعد سے ابتداء بھی تام ہی اور آئے مذہوں وقت تام کے بعد سے ابتداء بھی تام ہی ہوگئے۔ جیبے مُفَرِلِحُون پروقت تام ہے اور آئ الّذِین گفر واسے ابتداء بھی ای موری کے بعد سے ابتداء بھی ابتداء بھی اور آئی کو بھی ای طرح مجھوں بدوقت کائی ہے اور آئی کو بھی ای طرح مجھوں با ابتداء مرت اختیاری ہوسکتی ہے۔ پس ابتداء بھی ایس کوئی مجودی یا اضطرار پیش بادر ہے! ابتداء می اور کوئی مجودی ہوسکتی ہے۔ وقت کی طرح اضطراری نہیں کیونکہ وقت میں تو بیس آتا اور ابتداء کی ایک قیم اختیاری بھی ہوسکتی ہے۔ جیسے بیکھنے اور سکھانے کے لیے کسی جگہ سے ابتداء کی مائے اور امتحاناً پوچھا یا بتلا یا مائے۔

\*\*\*

### اعتاده

اماد کافتی معنی (لوٹانا یاد ہرانا) اوراصطلاح میں جس کلمہ پروقف کیا اس سے یااس سے بااس سے بہاں وقف کی کوئی معتبر علامت ہو جیسے والے کلمہ سے دوبارہ پڑھنا۔ اگر وقف ایسی جگہ کیا ہے جہاں وقف کی کوئی معتبر علامت ہو جیسے کول ہ ایت م طرق ۔ زتواعادہ کی ضرورت ہیں، آگے ابتداء کرے اور اگر وقف ایسی جگہ کیا جہاں وقف کی کوئی علامت ہی وہویا ہوتو وسل کی علامت ہو جیسے لا، سلے وغیرہ تو بھراعادہ یا جس اعادہ ایسی جگہ سے کرے جہاں سے معنی غلانہ ہو۔ نیز کسی کلمہ کے درمیان سے اعادہ کرناای طرح غلامے جس طرح وقف کرنا۔

### مكنت

سکتہ کا تفظی معنی (ریمنا) اصطلاح قراء میں تھوڑی دیر کے لیے آواز روکنا اور رائس
قوڑے بغیر آگے پڑھنا شروع کر دینا۔ سکتہ کی بھی وہی شرطیں ہیں جودقت کی ہیں۔ فرق
صرف یہ ہے کہ وقف میں سائس قوڑ نا ضروری ہے۔ جبکہ سکتہ میں سائس جاری رکھا جا تا ہے کلمہ کا
آخری حرف ہو۔ آخری حرف کو سائن کیا جائے ۔ آواز قوڑ دی جائے یہ تین شرطیں وقت کی بھی
میں اور سکتہ کی بھی ۔ فرق صرف سائس کا ہے ۔ پس سکتہ میں سائس قوڑ ہے بغیر تھم را جا تا ہے مگر
اس تھم رنے کا زمانہ وقت کی نبست تھوڑ ااور لینل ہوتا ہے۔
سکتہ کی دو تمیں ہیں ۔ ا واجب سائر

واجب سكتے

روایت عفق بین چارجگرسکته کرناضروری ہے۔
نمبرا۔ عِوجًا ٥سکته قیمًا مورة کہف رکوئ اول بین
نمبرا۔ مِن مَّرْقیرِنَا سکته هٰرُاورة لِنین رکوئ جہارم میں
نمبرا۔ مَن سکته رّاق مورة قیامت رکوئ اول میں
نمبراء مَنْ سکته رّان مورة قیامت رکوئ اول میں
نمبراء کلا بَل سکته رّان مورة مطفقین رکوئ اول میں
نوٹ: مذکورہ سکتے بطریاتی شاطبیہ واجب اور ضروری میں اور بطریاتی جزری سکتہ اور ترک
سکتہ دونوں میں ۔البتہ جمہور کاعمل سکتہ یری ہے۔
سکتہ دونوں میں ۔البتہ جمہور کاعمل سکتہ یری ہے۔

حب الزمكة

نمبرا۔ محل اینول پروقف کرنامقصود نہ وبلکہ قاری آگے پڑھنا چا ہتا ہواور آخری ترف کی حرکت معلوم نہ ہوتو آیات پرمطلقاً سکتہ جائز ہے کہ تھوڑی دیرز کے اور سائس تو ڈے بغیر آگے بڑھ جائے۔

نمبر ٧۔ اس کے علاوہ چارمواقع ایسے ہیں کہ ان میں تمام قراء کے لیے سکتہ جانز اور اولیٰ

پس ان چارمقامات پرسکتر مرف جائز اول اورافتیاری ہے۔ ضروری اورواجب
نیس کیونکہ سکتہ وہ طریق اداہے جس کے لیے روایت سے جموت ضروری ہے اور
یہاں روایات ونقل کے ذریعے اتمہ سے ثابت نہیں بلکہ جس طرح علماء نے
اعراب و نقطے خود لگا تے اورموز اوقاف خود مقر رفر مائے۔ ای طرح ان مواقع میں
بھی علماء نے معنی کی رعایت سے سکتے مقرر کیے۔ چنا نچہ یبال سکتے روایت ونقل
کے جموت کا عقاد کیے بغیرادا کرنے ہی درست ایل اللہ و رسولہ اعلمہ
مرس وہ مر وہ جو مائن حرف کے بعدواقع ہو۔ اس کو خوب اورظاہر کرنے کے لیے مائن
حرف پرسکتہ کرتے ہیں اور یہ روایت عقص میں بطری جزری محیا جاتا ہے۔ جیسے
وی پرسکتہ کرتے ہیں اور یہ روایت عقص میں بطری جزری محیا جاتا ہے۔ جیسے
وی نیکھئون کے بہلے فون پر مگر یاد رہے اس میں وقت کے احکام جاری مذہو نگلے
جس طرح دوسرے سکتات میں ہوتے ہیں۔ مثلاً مَرِیُنظِیا آؤ میں سکتہ کیا جاتے گا
وی تو ین کو الف سے نہیں بدلیں کے بلکہ جس طرح وصل میں پڑھا جاتا ہے ای طرح

\*\*\*

## مكتاب

بعض جاہوں میں یہ مشہور ہے کہ مورہ فاتحہ ٹی سات جگہ سکتہ کرنا نہایت ضروری ہے اوا گریہ سکتے نہ کیے گئے تو شیطان کے نام بن جائیں گے۔وہ سات جگہ یہ ہیں۔ ڈولی، هورب، کیئی، گنٹ، گنٹ، تعلی، بعلی ان کی کوئی اصل نہیں بلکہ نہایت جاہلانہ موج ہے۔ا گرایا ہی کئی گلہ کا آخر ملا کر کلمات بنائے جائیں تو پھر تو قر این میں ان گئت اور بے شمار سکتے کرنے پڑیں گے۔

لطيف

مجھے یاد ہے جب بین میں درجہ حفظ کے طالب علم تھے تو کھ ساتھوں نے کہا کہ قرآن میں مار کو یہ بہاتہ فرآن میں مگر پھر ہمارے گران میں تماشہ تلاش کرو۔ یہ لفظ پہلے تو بڑا بجیب سالگا کہ تماشا قرآن میں مگر پھر ہمارے گروپ نے یہ لفظ بہت جلد تلاش کر لیا اور بتایا کہ گئے تھ ماشہ آء الله ہے۔ پس قُلْت کی ت اور مماشہ الله سے مماشہ الے کر یہ لفظ بنایا مجیا ہوال کرنے کی باری ہماری تھی چنا نچہ میں نے ساتھوں کے مثورہ سے ایک لفظ بنایا۔ کرز بی اور کہا تلاش کر واور پھر کئی دور تک وہ تلاش کر واور پھر کئی دور تک وہ تلاش کر سے درہے تنی کہ ایک ایک مطر پر انگی بھیری محی مگر یہ لفظ دملا اور ملما ہی کہتے یہ تو سورۃ تی کی آخری آیت فی آئے ہو بالگؤر ان سے بنایا مجیا تھا فی گڑ کی کوڑ اور بالگؤران سے بالی ملی کر جوڑا اور اسپنے آپ کو فائے ثابت کردیا۔ تو اس طرح سورۃ فائحہ میں مذکورہ سات جگہوں پر کیا مجیا ہے کہ آئے تنگ کی کہ اور بلہ سے یال ملایا۔ پس گول ہو کیا یہ مسلم تنظم فلا اور سے اسل جی ۔ انگی شن نے جگہ جگہا نکی تر دید فرمائی ہے۔

\*\*\*\*

فظع

قطع کا نظامی منی کا نارا الگ کرنارا الگ ہونااورا اصطلاح قراء میں قطع اس وقت اور خریر نے کا نام ہے جس کے بعد آگے تلاوت جاری رکھنے کا اداد ، در ہورا گر پہلے سے ذہن میں ہوکہ بہال تلاوت ختم کرول گا تواسے قطع حقیقی کہتے ہیں اور وقتی اراد ، بن جائے یا کوئی مجوری ہوگئی یا کوئی کام یاد آیا تلاوت ختم کردی تواس ختم تلاوت کو قطع اتفاقی کہتے ہیں۔
قطع میں تین با تو ل کا خیال رکھیں۔
منبرا۔ قطع میں تین با تو ل کا خیال رکھیں۔
منبرا۔ قطع آیت کے آخری حوث پر ہو۔ آیت کے درمیان قطع تلاوت جا نوہیں ہیں سے منبرا۔ قطع آیت کے آخری حوث پر ہو۔ آیت کے درمیان قطع تلاوت جا نوہی ہیں سے مند کے ما تو تقل فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایک آیت پر حمنا شروع کروتو جب تک مند کے ما تو تقل فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایک آیت پر حمنا شروع کروتو جب تک مند کے ما تو تقل فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایک آیت پر خوان کو یہ بات د بندھی کہ آیت کا کچھ صد پڑھیں اور کچھ چھوڑ دیں۔
آیت کا کچھ صد پڑھیں اور کچھ چھوڑ دیں۔
آیت کا کچھ صد پڑھیں اور کچھ چھوڑ دیں۔

\*\*\*\*

كونى سننے والے ہول انگوانظار كى زحمت ندہو۔

تمبرا الطع موجانے کے بعد پھرسے تلاوت کرنی ماہے تواستعاذہ ضروری ہے

### سكوت

سکوت کالفظی معنی (چپ ہوتا) خاموش ہونا اور اصطلاح قراء میں سکوت وہ وقت ہے جس کے بعد آگے پڑھنے اور تلاوت جاری رکھنے کا ارادہ ہومگر قرآن کے متعلق ہی کوئی ایسی ضرورت پیش آئی جس کی وجہ سے تلاوت جاری رکھنے میں دیر ہوگئی مثلا!

مثر ا۔ مثق کرتے کراتے وقت سننے سانے کی کی وجہ سے دیر ہوگئی۔
مغیر ا۔ یا قاری وقٹ کرنے کے بعد قراءت کے مسیم کرنے میں متاری طرف متوجہ ہوگیا یا کسی آیت کی منبر ۲۔ یا قاری وقٹ کرنے کے بعد قراءت کے کسی مسئلہ کی طرف متوجہ ہوگیا یا کسی آیت کی قدیم رہو۔

نمبر ۱۳۔ پڑھتے پڑھتے دیر تک کھانسی آئی رہی یا بھولنے پر قرآن مجید دیکھنے کے لیے . دوسری مکدمانا پڑا۔ بشرطیکہ ذہن دوسری طرف منتقل مزہو۔

نمبر ۱۳ می طالب علم کوپڑھنے کے لیے تنبیر کی ۔ بشرطیکہ ذبان سے کوئی فحش کلام نظاہو۔ یہ تمام صورتیں سکوت کی ہیں ۔ پس سکوت کے بعداستعاذ ، کیے بغیر تلاوت جاری رکھنا جائز اور سیجے ہے۔

فسائدةنسرأ

ا۔ سنوت کے بعدآ کے ابتدام ہی ندگی۔ ا۔ یاذ ہن کسی دوسری طرف منتشر ہوگیا۔

۳. یا تلاوت ماری رکھنے کااراد و بی بدل لیا۔

٣۔ یا کوئی کلام اجنی ہوگیا جائے کی کوسلام کاجواب ہی دیا ہو۔

۵۔ یا اتن دیرخاموش رہا مبتنی دیر میں درمیانی رفتار سے آدمی دور تعتیں پڑھ لیتا ہے۔

ان تمام مورتول میں سکوت ختم جو جائے گا اور مزید تلاوت کے لیے استعاذہ کرنا

فائدةمسسرا

سکوت جمیشہ آیت کے اختتام پری کرنا چاہیے۔ کیونکہ علامتِ وقف ط رج وغیرہ پر بہتر نہیں ہے اور آیت کے درمیان جہال علامت وقت منہوتو سکوت کرنا جائز ہی نہیں۔

سوالاست

وقف كالفظى اوراصطلاحي معنى بيان كرين؟ وقف في شرطيس كتني اور كيا كيايس؟ وقف في باعتبار كل كتني في مين؟ وقف في باعتبار كيفيت كتني مين بين؟ وقف باعتبار شرورت لتني طرح كايع؟ وقف تام اوروقف كافى كى تعريف كريس وقت من اوروقت جيح كوالگ الگ بيان كرين وقف انتظاری کی تعریف کیا ہے؟ كيامانس تو زي بغير وقت سيح جو گا؟ سكتهاورتطع مين فرق بيان كرو وقف اورسکتریس کیافرق ہے؟ اار قطع اور محوت كوالك الك بيان كرو روايت حفص مين كل كتنه سكتے واجب ميں؟ .. مورة فالتحديس مكتول في حقيقت كيابي؟ اعادہ کے کیامعنی بین اوراس کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ ابتداء كے كہتے ہيں؟ مائز سكتے كتنے بي اور كيايہ سكتے روايت وقل سے ثابت بين؟ مول آیات پرسکترنا کیماہے؟ سكوت ادر قطع كافرق واضح كريس كيامكوت كول آيات كے علاوہ ديرمعتبرعلامات وقف پرجى مائز ہے؟ الد کیامکوت کے بعدامتعاذہ دہراناضروری ہے؟

\*\*\*

# ا رسمخط عثمانی کابیان

قرآن مجید کی حفاظت کاذمہ ق سجان وتعالیٰ نے خودا پنے ذمہ کرم پرلیا ہے۔ار ثاد
ہے اِنّا نَحْنُ نَزَلْنَا اللّٰ کَرَوَانّا لَه تَحَافِظُونَ ٥ چَتا نِحْ صدیال بیت گئیں آج تک اس کا
ایک ایک حرف اس طرح محفوظ ہے۔ جس طرح آقائے دو جہال علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل
ہوا تھا۔ اور جس طرح ہر جرف مع اپنی حرکت وسکون کے محفوظ ہے اس طرح وہ رسم الخط بھی
محفوظ ہے جس کی املاء خود رسول کر پیم تائیز اللہ کے حکم سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم
الجمعین نے کی۔ یہ رسم الحظ عام خلول کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح مرضی آئے لکھتا چلا جائے
الجمعین نے کی۔ یہ رسم الحظ عام خلول کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح مرضی آئے لکھتا چلا جائے
الجمعین نے کی۔ یہ رسم الحظ عام خلول کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح مرضی آئے لکھتا چلا جائے
الجمعین نے کی۔ یہ رسم الحظ عام خلول کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح مرضی آئے لکھتا چلا جائے

رسم خطِ عثمانی اس املاء کاد وسرانام ہے جوکا تبان وی نے حضور کا تیا ہے اور بروکھی کیونکہ جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت یا آیات نازل ہوتیں تو حضور کا تیا ہے کا تب سحابہ کو بلاتے اور انہیں لکھنے کا حکم فرماتے اور یہ بھی کہ ان آیات کو فلال سورۃ میں، فلال آیت کے بعد اور فلال سے پہلے کھو کو یا یہ کھنا یا لکھا نا اور کتابت سرکاد کا فیڈیٹر کے سامنے ہوتی اور آپ کا فیڈرٹر کے بعد اور فلال سے پہلے کھو کو یا یہ کھنا یا لکھا نا اور کتابت سرکاد کا فیڈرٹر کے سامنے ہوتی اور آپ کا لائے کہ سے جوتی تھی لیس آپ کا فیڈرٹر کے مقدس دور میں لکھنے والوں کو جوچیز میسرآتی اس پر کھا ہوا تھی ہے یاس کے حکم سے جوتی تھی کے بیاس مقدس دور میں لکھنے والوں کو جوچیز میسرآتی اس پر اس کھو لیا کرتے ، کا فذ ، کپڑا ، کھو در کے بیتے ، پھر بکڑی وغیرہ جو ملا لکھ ڈالا۔ چنا نے کسی تھا مگر غیر جند مورتیں کی گھا ہوا بھی تھا مگر غیر مرتب اور منتشر تھا۔

 دورفرمایا حضرت زیدای کے عینی ثابدین اور حضرت زید کویہ بھی اعراز حاصل ہے کہ انہوں ۔ نے پورا قرآن یاک نبی کریم کاٹیا جو منایا تھا۔

پس انہوں نے حضرت عثمان عنی منی اللہ عنہ کے حکم سے موجود و تر تیب کے ساتھ قرآن یاک کئی کشخ کھے۔ای وجہ سے اس خطاور رسم کی نبیت حضرت عثمان عنی رضی اللہ عندتی طرف کر کے رسم خطِ عثمانی کہد دیستے ہیں اور اب اس رسم کے مطابق لکھنا ضروری اور واجب ہے۔ چتانچدامام مالک اور امام احمد بن طبل رحمته الله علیمما فرماتے ہیں کہ ای تحابت کی پیروی ضروری ہے جوحضرت زید بن ثابت رضی الله عند سے منقول ہے ۔ حضرت دانی علید الرحمد نے فرمایا کہ علما ، آمت میں سے تھی سے بھی اس رسم کے خلاف جیس کہا۔ ابوشامه فرمات بيل كم محابه كرام عليهم الرضوان كامقصد بدخها كه قرآن بإك بالكل اس طرح لكها جائے جس طرح بنی کرمیم تائیاتی مضوری میں تھا میا تھا۔ پس جس طرح قرآن یا ک تمام كلامول اور كتابول مصرالا باي طرح اس كارسم خلاجي انو كهااورزالا باورس طرح قرآن باك سماعي اورتوفيقى بهكدالله تعالى كمحبوب بالتياني سيس كرماصل كيامحيا اس طرح یدر سم خط بھی سماعی ہے اور جس طرح قران مجید نے بڑے بڑے عقل مندول کو عاجز کردیاای طرح يدرم خط بحى عقل مين نبيل آتا ـ كيونكه بيل توكوني جرف يرها ماريا هم مركهما نبيل ماتا میے نوان توین اور الرحمن میں میم کے بعد کا الف وغیرہ اور جیس کوئی حرف لکھا ہوا تو ہے مگروہ مرد حامين ماريا ہے۔ جيال أذبح د كام كے بعد الف يرحامين ما تا ہے مكر مرسوم ہے يعنى كها بواب توعقل دنك وجران ب كرة خرماج وياب

بعض اہل نظر نے مکاشفہ سے یہ معلوم کیا کداس رسم خاص میں بڑے بڑے راز پوشیدہ ہیں۔ پس جس طرح حروف مقطعات اور آیات منتثا بہات کا سیحے مفہوم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے مجبوب مانتہ ہی بہتر جائے ہیں اس طرح اس رسم کے اسرار وروموز بھی وہی جائے ہیں۔اللہ ورمول اعلم۔ اس رسم خطر پرمخل عبور حاصل کرنے کے لیے تورسم خطر پرتھی جانے والی کتابول اور شروحات کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اس چھوٹی سی کتاب میں پورے علم کا احاطہ ناممکن ہے۔ صرف بعض چیزول جوعام فہم اور آسانی سے ذہن ثین ہونے والی بیں ان کاذ کر کیا جاتا ہے۔ ممسیرا۔

قرآن پاک میں پانچ کلمات ایسے ہیں کہ کھا ہوا تو ہے لا مگر پڑھا جاتا ہے ل، یعنی بظاہرلام الف کھا ہوا ہے جو دیکھنے میں لانافیہ معلوم ہوتا ہے حالا نکہ یہ لانافیہ نہیں بلکہ لام تا کید کا ہے جو کئی حالت میں کھینچ کرنہیں پڑھا جاتا ۔ چنا مجدان پانچ مقامات پراگر ظاہر کا اعتبار کر کے الف پڑھ لیا جائے قدمعنی فامد ہوجا ئیں گے۔

وه پانچ کلمات په ہیں۔

| 25,      | . 115   | بإدهمبر | کلمات .                         | تمبر |
|----------|---------|---------|---------------------------------|------|
| 12       | العمران | N 19    | لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُ وْنَ | 1    |
| 2        | . توبد  | .10     | وَلَا ٱوْضَعُوْا                | ۲    |
| <b>Y</b> | نمل     | 19      | اُوُلا اَذْبَكَنَّه ا           | ٣    |
| ۲        | مفت     | ۲۳      | لَا إِلَى الْجَحِيْمِ           | . 4  |
|          | ا حرر   | . ra    | لَا انْتُمْ                     | . 0  |

قرآن پاک میں ایسے لا ° پر چھوٹا سادائرہ بنادیتے ہیں جو الف کو مذیر صنے کی علامت ہے۔ درج بالا پانچ کلمات کو ذہن نثین کر لینا چاہیے اور پڑھتے وقت اس بات کا فاص خیال رکھیں کہیں الف پڑھا نہا ہے۔ فاص خیال رکھیں کہیں الف پڑھا نہا ہے۔ فاص خیال رکھیں کہیں الف پڑھا نہا ہے۔ فاص خیال میں کہیں الف پڑھا نہا ہے۔ فاص خیال میں کہیں اللہ پڑھا نہا ہے۔

ذيل كے نقشہ ميں دستے گئے چھ کلمات ایسے بیں کدان كاالف وقف كريں تو پڑھا

#### جائے گااورا گرملا کرپڑھیں تو پھرالف نہیں پڑھاجا تا کلمات کا نقشہ دیکھیں۔

| رکوع     | 7/2           | يارهنمبر      | كلمات                | تمبر |
|----------|---------------|---------------|----------------------|------|
| ۵        | كھت           | 10            | لکِتَا               | 1    |
| ۲        | الزاب         | . "           | الظُّنُونَا          | ۲    |
| <b>A</b> | الزاب         | : <b>''</b> ' | الرَّسُوْلا          | ۳    |
| ٨        | اجزاب         | rr            | السّبينلا            | Į,   |
|          | Po            | . 19          | قَوَارِيْرًا (پبلا)  | ۵    |
|          | جهال کبیس بھی |               | اكا (شميرمرفوع مفصل) | 4.   |
|          | 27            |               |                      |      |

کلمہ شکر سیک پارہ تمبر ۲۹ سورہ دھررکوئ تمبر ا، پس ہے اس کا دوسر االف وسل میں ہے اس کا دوسر االف وسل میں انگل نہیں پڑھا ما اور اگر وقف کریں توالف پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں طرح مائز ہے۔ یعنی وقف میں مسکر سیک اور مشکر پیدل دونوں طرح سے ہے۔

تنبيرها

قرآن كريم چاركلمات ايے بيل كمان كو تھتے تو مادے بيل مگراو پر چھوٹا ماسين بھي كھود سيتے بيل رو وكلمات بير بيل ۔

| المي يرف         | 25   | 700   | بإرەنمبر     | كلمات                    | تمبر |
|------------------|------|-------|--------------|--------------------------|------|
| صرف بین پڑنے     | . ۲۳ | بقره  | ۲            | يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ      | 1    |
| مرف مین پڑھے     | 9    | اعرات | • 🔥          | في الخَلْق بُصْطَلَّةً ط | *    |
| سين اورماد دولول | ٠٢.  | ٠ طور | · <b>۲</b> ۸ | ام هم                    | ۳    |
| ماز .            |      |       |              | الْمُصَيْطِرُوْنَ        |      |

|   | المرابل      |           | ركا النصاح المجار |                    |      |
|---|--------------|-----------|-------------------|--------------------|------|
| Γ |              |           | ایسا              | و موسما            | 12 1 |
| 1 | صرف صادیر ہے | ا غاشيه إ | P\$               | يُهِمُ مِمُصَيْطِر | 15   |
| 1 |              | <br>      |                   |                    |      |

پہلے دولفظول میں میں اور تیسرے میں مین وصاد دنوں جائز اور چوتھے میں صرف صادیدُ هنا جاہیے۔

نمبسرهم

درخ ذیل ستره کلمات کا تلفظ الف کے ساتھ ہے۔ یعنی ان میں الف کھا ہوا تو ہے مگریہ الف محبی حال میں بھی نہیں پڑھا جا تا نہ وصل میں اور نہ وقف میں ۔

كلمات كانقثه بيرے۔

|      | i           | •              | **                      |      |
|------|-------------|----------------|-------------------------|------|
| روح  | 715         | پارهنمبر       | کلمات ، .               | تمبر |
| 12   | العمران     | 10             | اَوْيَعْفُوا ﴿          | 1    |
| 10   | العمران     | 1. 1. C.       | اقَا ثِنْ مَاتَ         | ٠٢   |
| ۳    | ماند        | 4              | أَنْ تَبُوْءً ا         | ۳.   |
| ~    | انعام       | 2.3            | ، مِنْ تَبَائَى         | ۲.   |
| Y Y  | محمت        | - 10           | لَنْ تُلْعَوا           | ۵    |
|      | کھوٹ ،      | 10             | لِشَاثِي                | 4    |
| 4    | نمل         | 10             | وَأَنَّ آتُلُواْ        | . 4  |
| 100  | روم         | 11             | لِيَرْبُوا              | . ^  |
|      | * **        | * <b>K.Y</b> - | لِيَبُلُوا              | 9    |
| ٠ ١٨ | · 18        | 14             | وَنَبُلُوا              | 1.   |
|      | يهال بحى بو |                | مِاْ ثَةٍ، مِا ثَنَيْنِ | 11   |
|      | · /p, · · · | 19 T           | (دوسرا) قَوَارِيْرَا    | 11   |

| , 100                                 |             |                          |                     |     |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-----|
|                                       | يوس         |                          | وَمَلَا يُهِمُ      | 11  |
| 11"                                   | اعرات       |                          | وَمَلَا ثِه(چه جگه) | 14  |
| 1. J. <b>9</b>                        | ين          |                          | == -                | =   |
| 9                                     | هوو         | 5 400 5 5<br>4 5 5 6 6 6 |                     | =-  |
| <b>P</b>                              | مؤمنون      |                          | =                   | =   |
|                                       | فصص         |                          | =                   | =   |
|                                       | <i>ולנט</i> |                          | =                   | =   |
| <b>M</b>                              | رعز         | 11"                      | لِتَتُلُوا          | 10  |
| F 13.5                                | انبياء      | 14                       | آفًا ثِنْ مِّتَّ    | .14 |
|                                       | ر مود       |                          | مُوْدَا (چار جُگه)  | 14  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | فرقال       |                          | =                   | =   |
| ~                                     | عنكبوت      |                          | <b>=</b>            | =   |
| . <b>M</b> .                          |             |                          |                     | =   |

نسبره

مقطوع اس کلمدی کہتے ہیں جو مابعد کلمہ سے جدااور الگ کھا ہوا ہو جیسے فی ، مناکہ فی الگ ہے اور مناالگ ۔ اور موسول اس کلمہ کو کہتے ہیں جو مابعد کلمہ سے ملا کر کھا ہو جیسے فینما کہ فی اور مناکو الگ الگ نہیں کھا بلکہ ملا کر ایک ہی کلمہ کر دیا ۔ پس کلمہ موسول ہوتو دقف اضطراری یا اختیاری صرف دوسر سے پر سے ہوگا اور کلم مقلوع ہوتو دوفول پر وقف درست ہے۔ دونول پر وقف درست ہے۔ مثلاً بینیا موسول ہوتو صرف ما پر اور مقلوع ہوتو بی اور منا دونول پر وقف سے ہے۔

یک قاعدہ ہرمقطوع اور ہرموصول کا ہے۔ مقطوع اورموصول کی تفصیل مقدمہ جزریہ میں ملاحظہ کریں۔

فائده: تهم خط كا جانادوو جهسے ضروري ہے۔

ا۔ ایک تواس کیے کہ وقت ہمیشہ رسم کے تابع ہوتا ہے۔ مثلاً تخیبہا الانہار کہ
تخیبہ کا الف وصل میں تو نہیں پڑھا جاتا مذت ہو جاتا ہے مگر وقت میں پڑھا
جائے گا۔ کیونکہ الف بی گلمہ کا آخری حرف ہے اور وقت رسم کے تابع ہے۔
اور وسرااس لیے بھی رسم خط کا جاننا ضروری ہے کہ بعض کلمات لکھنے میں تلفظ کے
مطابق نہیں ہوتے۔ جیما کہ نقشہ جات میں او پر گزرا۔ پس ایسے کلمات کو رسم کے
مطابق نہیں ہوتے۔ جیما کہ نقشہ جات میں او پر گزرا۔ پس ایسے کلمات کو رسم کے
مطابق برمیں کے قدمعنی میں فیاد آئے گا۔ لہٰذار سم خط عثمانی سے 18 قف ہونا نہایت
ضہ وری گئے۔ ا

موالاستنب

۔ رسم الخط کے کہتے ہیں؟ ۲۔ رسم الخط کا جانا کیوں ضروری ہے؟
۲۔ ایسے کلمات کتنے ہیں کہ کھا ہوا تو ہے لا مگر لام کے بعد کا الف پڑھا نہیں جاتا؟
۲۔ وقت کریں تو الف پڑھا جا ہے اور ملا کر پڑھیں تو الف نہیں پڑھا جاتا۔ ایسے کلمات کی تعداد کتنی ہے؟

لفوسلاملا کے دوسرے الف کا کیا حکم ہے؟

جاركمات مادس تصاحبات بن محراور چوناما مين بھي تھتے ہيں۔ان كاحكم بيا نكرو۔

و اللمات جن كاالف الحماتو ما تا ہے مگر پڑھاكى مال ميں بھی نہيں ما تا نہ وقف ميں نہ

ولمل میں ایک کتنے میں؟

مقطوع اورموصول في تعريف كرو\_

\*\*\*

#### سحب ره تلاوست

مذہب منفی کے مطابق پورے قرآن میں کل چودہ سجدے میں اور بدمارے ہی واجب بیں ۔آبیت مجدہ اگر کوئی نماز میں تلاوت کرے تو نماز میں ہی فوز اسجدہ ادا كرے اور اگر نماز كے علاوہ تلاوت كرے تو او قات مكروبه يد جونے كى صورت ميل فوز اسجده كريب ميكن مكروه وقت جو جيب طلوع وغروب آفياب اورنصف النهار شرعی تو پھران اوقات کے بعد جتنی جلد ہوسکے ادا کرے۔ تقصیل ان چود و سجدول کی پیہے۔ سورة اعراف ركوع تمبر ٢٣، إنّ الَّذِينَ عِنْدَرَبِكَ تاخم آيت يَسْجُدُونَ مورة رعدركوع تبرا، ويله يسجُّلُ من في السَّيوات عاضم آيت والأصال مورة كل ركوع تمبر ٢٠ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ تَاخْمَ آيت مَايُؤْمَرُونَ ١٠-مورة بني اسرائيل ركوع نمبر ١١، ويجرون للاذقان تاخم آيت عُمْوعًا ١٠ الورة مريم ركوع تبرام، خروا شجَّلًا و بكياب مورة في ركوع تمبر ١٠ الكف تو أنّ الله يسجُلُ تا فتم ايت مَا يَشَاء بد امام ثافعی و امام احمد بن منبل رحما الله کے بال مورہ جے کے آخری رکوع میں ٽوٺ: الَّذِينَ أَمَّنُوا اذْكُعُوا تَاخْمُ آيت تُفْلِحُونَ يربحى مجده واجب بي حنى حضرات كوچا ميكدا متيا طأوه بھي خارج نمازيهال سجده كرليا كريں۔

### Marfat.com

مورة فرقال ركوع فمره- وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ أَيت لُفُورًا لا.

سورة مل ركوع تمرا- ألله لا إلة إلا هُوَ تاخم آيت الْعَظِيْم 4-

٩ مورة الم سجده ركوع نمبر ٢ م إنكما يؤمن تاخم آيت وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ١٠ م

١٠ ورة ص ركوع تمبر ٢ - وظن داوي الحرّ را كِعًا وَأَنَاب ١٠

اا مورة مم سجده ركوع نمبره و لا تَسْجُلُو اللَّهْ بَسِ تَا وَهُمْ لَا يَسْتُهُونَ

١١ ورة الجم ركوع نمبر ١٣ ـ آخر مورة واعبد أو مد

الما مورة الثقاق ركوع نمبرا - وَإِذَ اقْرِ عَلَيْهِمُ الْقُرْانُ لَا يَسْجُلُونَ لِهِ

١١٠ مورة على ركوع نمبرا \_آخرمورة والشجن وافترب بدر

ف ائدہ تمسیرا

ایک بی جگہ بیٹھ کر ایک بی آیت سجدہ کئی بارپڑھی جیسے حفظ کرنے والے طلباء پڑھتے بیں تو سجدہ ایک بی واجب ہوگا مگر مختلف آیات سجدہ پڑھیں تو جتنی آیات سجدہ پڑھے گااتنے ہی سجدے واجب ہو گئے۔

ف أيد فمنسبرًا

اگر آیت سجدہ بار بار پڑھی اور ہر بار پڑھنے کی جگہ اور مقام بدلتار ہاتو جتنی بارجلس بدلی استے ہی سجد ہے واجب ہوں مے۔

ف ائد فمسبر ۳

سجدہ کی آبت خود پڑھے یا کسی سے سنے دونوں مالتوں میں سجدہ واجب ہوجاتا ہے سننے والا قصد اسنے یا بلاقسدوارادہ ۔ بعینہ آبت سجدہ سنے یا آبت ترجمہ کسی اور زبان میں سامع آبت سجدہ کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، نمازی سے سنے یا غیر نمازی سے تمام مالتوں میں سجدہ واجب ہوگااور مزید تفصیل کے لیے کتب فقد کا مطالعہ فر مائیں۔

التكبيرات

قرآن پاک کی آخری با میس مورتیں یعنی مورۃ واضی سے والنائی تک ہر مورۃ کے۔ آخریس تکبیر کہنامنون ہے اور تکبیر کے ساتھ کیل وتحید بھی روایت کیا گیا ہے۔

كبير: آللهُ أَكْبَرُ

تهليل: لَاإِلهَ إِلَّا اللَّهُ أُور

ميد: وَيِلُهِ الْحَيْثُ كُوكِيتِ إِلَى

مرمورة کے بعد صرف تكبير (أللة أكبر) كہنا بھي ہے۔

تكبيراوربيل دونول كاير صنايعني لآولة إلّا الله والله أكبو كهنا بحي يحمي ب

تبير بليل اور تحيد نتيول كاملاكر يرصنا لآ إلة إلا الله والله أكبر وبله الحنا

بھی مائز ہے۔

تكبيراور مميدملاكر يزهنا بغيرل كمحيح نبيل مليخ آلذة أحدد وبله الحتدل مورة

فى آخرى آيت ، تكبير ، بسمله اور اللي سورة كاشروع

ومل وصل کے اعتبار سے کل آخر وجو و بنتی ہیں۔ جن میں سات مائز اور ایک نامائز

ہے۔ول وسل کی آخر جوہ کا نقشہ حب ذیل ہے۔

| 99.3 | مورة في آخري آيت اور تكبير وبمملداور           | . 97.9 2                 | تمير |
|------|------------------------------------------------|--------------------------|------|
|      | دوسرى مورة كاشروع                              |                          |      |
| چانځ | فَحَدِّبِ اللهُ ٱكْبَرُ بِسَمِ اللهِ الرَّحْسِ | وسل کل یعنی ملا کر پڑھنا |      |
|      | الرَّحِيْمِ ٱلَّهُ نَشَرِحُ                    |                          |      |
| جاز  | فَحَيْثُ ٥الله ٱكْبَرُ٥ بِسْمِ الله            | فسل كل يعنى مداكرك       | _٢   |
|      | الرَّحْن الرَّحِيْمُ٥ أَلَمُ نَشَرَ حُ         | 10%                      |      |

| ال حي حبويد، مران |                                                     | The second secon |          |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ناماز             | فَحَدِّثِ اللهُ أَكْبَرُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْسِ     | وسلاول وأدومس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳.       |
|                   | الرَّحِيْمُ ٥ اَكُمْ نَشْرَحُ                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| ماز               | فَحَيْثُ 0أَلْلُهُ ٱكْبَرُ0 بِسُمِ اللَّهِ          | فصل اول و دوتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۴.       |
|                   | الرَّحْن الرَّحِيْمِ الَّهُ نَشَرَحُ                | وسل موتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 5.     |
| جاز               | فَحَيْثِ اللَّهُ ٱكْبَرُهُ بِشَيْرِ اللَّهِ         | وسل اول قصل دوم وسوتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵        |
|                   | الرَّحْن الرَّحِيْم ٥ أَلَمْ نَشْرَحْ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ا مانز            | فَحَدِّبُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ بِسُمِ اللَّهِ          | فصل اول وصل دوتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7        |
|                   | الرَّحْن الرَّحِيْمِ أَلَمْ نَشْرُحُ.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ماز               | فَحَدِّبُ لللهُ ٱكْبَرُ٥ بِسُمِ اللهِ               | ومل أول فصل دوم وصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4        |
|                   | الرَّحْن الرَّحِيْمِ الَّهُ لَكُمْ لَكُمْ حُنَّى حُ | موقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                   | فَحَيْثُ 0 اللهُ ٱكْبَرُ بِسْمِ اللهِ               | فصل اول وصل دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>A</b> |
|                   | الرَّحْن الرَّحِيْمُ ٥ الَّهَ نَشَرَحُ              | فصل سوتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |

تکبیر کی مورتیں واضی سے والناس تک بائیس بی ۔ اگران کو کئیر سے ملا کر پڑھیں تو مورہ کے آخری حرف کی مختلف مالتول اور ترکتوں کی و جہسے ان کے مختلف احکام بیں۔

|                              |     | بككانات فيعمون ووروس وعدا              | والتنافلس |
|------------------------------|-----|----------------------------------------|-----------|
| مورتول كا آخراد رنكبير كاوس  | نبر |                                        | نبر       |
| فَحَدِّبِ اللهُ ٱكْبَرُ      | f.  | تین مورتول کا آخری حرف ساکن ہے         | 1         |
| فَأَرْغَبِ اللهُ ٱكْبَرُ     | 1 1 | اورالندا كبريس الندكا بمزه وملى جووس   | •         |
| وَاقْتَرِبِ اللَّهُ ٱكْبَرُ  | ٣   | كى صورت يىل مذف جوجائے گا۔اب           |           |
|                              | :   | ایک تو الله کالام ماکن ہے اور ایک      |           |
|                              | \   | مورة كا آخرى حرف ساكن تواجماع          | _         |
|                              |     | سالنمن على غيرمده كى وجه سے يبلا       |           |
|                              |     | ساکن یعنی مورہ کے آخری حرف کو زیر<br>ر |           |
|                              |     | دیکر پڑھیں کے اور اللہ کے لام کو       |           |
|                              | 1   | باریک کریں کے۔                         |           |
| حَامِيَةً لِ اللهُ آكْبَرُ   | 1.  | آفرسورتول کے آخریس توین ہے ان          | ,         |
| كَتِيرُ إِن اللَّهُ ٱكْبَرُ  |     | کوا گرنگبیرے ملا کریڈھیں تواجماع       |           |
| مُتَلَّدُةِ فِ اللهُ ٱكْبَرُ | ٣   | مالتین کی وجہ سے توین کو بھی کسرہ      |           |
| مَا كُولِ يَ اللهُ آكْبَرُ   | 1   | د مل کے۔                               | ٠,        |
| مِنْ خَوْفِ اللهُ أَكْبُرُ   | 0   |                                        | ,         |
| تَوَّاتِانِ اللهُ آكْبَرُ    | ۲   |                                        |           |
| ون مسيب اللهُ أكبر           | 4   |                                        |           |
| آخُلُ بِ اللَّهُ ٱكْبَرُ     | ^   |                                        |           |
|                              | -   | 6.4.                                   | ;         |
|                              | ļ   | مورة كا آخرتكبير ومل                   | مبر       |

| مجمان العرفان في تجويد القران  |               | مراكب المقادم والمساور | يصصين    |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ے آخری حرت پر فتحہ             | ۳ تین سورتوز  | بِأَحُكُمِ الْحُكِمِيْنَ اللَّهُ آكْبَرُ                                                                         | 1        |
| ورة کے آخری حرف پرضمہ          |               | مَطْلَعِ الْفَجْرِ اللهُ آكْبَرُ                                                                                 | 4        |
| توں کے آخری دن کے              | اور پانچ سور  | عَنِ النَّعِيْمِ اللَّهُ ٱكْبَرُ                                                                                 | ۳        |
| ان مورتول کو اگر تکبیر ہے      | ينج كسره ب    | بِالصَّبْرِ اللهُ ٱكْبَرُ                                                                                        | ۴        |
| ما تو الله كا بمزه وسلى كرا كر | ملا کر پڑھیر  | وَيَمُنَعُونَ الْمَاعَوْنَ اللهُ ٱكْبَرُ                                                                         | ۵        |
| ۔ حرف کو لام سے ملاکر          | آخری متحرک    | هُوَ الْاَبْتَرُ اللَّهُ ٱكْبَرُ                                                                                 |          |
| ادر الله كالإم ما قبل حرف      | پڑھیں کے      | وَلِيَ دِيْنِ اللَّهُ آكَبُرُ                                                                                    | <b>4</b> |
| اور پیش کی حالت میں پر         | في حركت زير   | إِذَا حَسَلَ اللَّهُ آكَبُرُ                                                                                     | 4        |
| الت مين باريك برزها            | اور زیر کی م  | وَالنَّاسِ اللَّهُ آكَبَرُ .                                                                                     | <b>A</b> |
|                                | مائےگا۔       |                                                                                                                  | .9       |
|                                | ,             |                                                                                                                  | ,        |
| الم آخريس حاضمير المان         | ۲ دوسورتول س  | لِهَنْ خَشِى رَبُّهُ اللَّهُ ٱكْبَرُ                                                                             | 1        |
| اكرير صني كي حالت يس           | كوتكبير سے مل | شَرًّا يُرَةُ اللَّهُ ٱكْبَرُ                                                                                    | ."       |
| ن کی وجہ سے حاضمیر کو          | اجتماع سالني  |                                                                                                                  |          |
| ای حرکت کے ساتھ لام            | ا ملے بغیر    |                                                                                                                  | ,        |
| یں کے اور حا پر پیش            |               |                                                                                                                  |          |
| پراسم جلالہ پر ہوگا۔           | ہونے تی بناء  |                                                                                                                  | -        |

**ተ**ተለተ

قسران خوشس آواز سے پڑھن کتب معتبرہ سے ہم دوالفاظ تھے ہوئے پاتے ہیں۔ الحان، انغام الحسان

اس خوش آدازی کو کہتے ہیں جو بھی اور جہلی ہو یعنی و طبعی لہجہ اور طرز جس میں قواعد موسیقیہ کو ذرہ بھر بھی خل نہو۔

انغسام

و وخوش آوازی ہے جس میں قواعد موسیقیہ کا پورا پورالحاظ رکھاجائے۔ پس انعام اُن راگینوں کو کہتے ہیں جوقواعد موسیقیہ کے تابع ہوں کئیں تو آوازگھٹا نااور کہیں ہر ھانا، کہیں آواز پست کرنااور کہیں بلند کہیں آواز باریک نکالنااور کہیں بھاری اس طرح ان راگینوں کے اوقات بھی مقرر ہوتے ہیں کہ جس کاراگ رات کو اور رات کاراگ دو پہر کو اچھا نہیں لگتا لیکن الحال ان تمام چیزوں سے آزاداس خوش الحالی کو کہتے ہیں جو بھی بھی انسان ذوق میں آ کرخوبصورت آوازنکا تیا ہے۔ اب خلاصداس گفتگو کا مدے کہ انعام سے قرآن پڑھنا تو سرانہ غلال اور نامان سراہ

اب خلاصدا کفتگو کا یہ ہے کہ انعام سے قرآن پڑھنا تو سراسر غلط اور ناجا کر ہے اور الحان سے قرآن پڑھنا جا کر بلکہ قواعد تجوید کا پورا نورا خیال کر کے پڑھے تو اجرعظیم کامتی بھی ہو گا۔ کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کی تعریف اور تا کید کی بھی ہے۔ چنا عجد ارشاد مجبوب کائیلی ہے گا۔ کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کی تعریف اور تا کید کی ہے۔ چنا عجد ارشاد مجبوب کائیلی ہوا در موسیقی سے قلعاً الگ متحب متحن ہے اور ذاک رہی ہوا در موسیقی سے قلعاً الگ متحب متحن ہے اور وہ خش آوازی جوموسیقی کے تابع ہوا در تجوید سے بروا وہ ناجائز ومعیوب ہے۔

\*\*\*

# الحيال المستخسل

حضرت عبدالله ابن کثیر می رحمته الله علیه سے بطریات درباس رحمته الله علیه جوحضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے آزاد کردہ فلام بیں۔ روایت کرتے بی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما کے آزاد کردہ فلام بیں۔ روایت کرتے بی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه سے که بنی کریم رؤ ن الله عنه منه الله عنه سے که بنی کریم رؤ ن الله عنه منه الله عنه اور پھر و عاما نگ کرکھڑے ہوجاتے۔

کمی شخص نے اللہ کے مجبوب کا شیار سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی کو کو اعمل مجبوب ہے تو آپ کا شیار نے فرمایا کہ حال مرتحل روایت کیا حیاان عباس رضی الله عنهما سے ایک شخص نے عرض کیا یار مول الله کا شیار کی کون ساعمل افضل ہے تو آپ کا شیار ہے نے فرمایا لازم ہے جھے بدحال مرتحل اس شخص نے عرض کی حال مرتحل کیا ہے ۔ تو دل کے چین آقا کا شیار نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے والا جب ایک قرآن شم کردے تو ای وقت دوسرا قرآن شروع فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے والا جب ایک قرآن شم کردے تو ای وقت دوسرا قرآن شروع کے سات قیام کرے اس کی مثال اس مسافر کی ہی ہے جس نے اپنے مفرکو ختم کرنے اور اپنی جائے قیام براتر نے اور اس بی مثال اس مسافر کی ہی ہو سرے سفر کی تیاری کی اور دوانہ ہوگیا۔ (غیث النفع براتر نے اور اس بی

پس قرآن کے قاری کو چاہیے کہ قرآن مجید ختم کرنے کے فرزابعدای بگہ میں قراءت قطع کیے بغیر دوسرا قرآن شروع کر دے یعنی سورۃ فانخہ اور بقرہ کی ابتدائی آیات مفلحون تک پڑھ لینی چاہیں۔ حضور کاٹیڈیٹر نے فرمایا کہ حال مرتحل ای کو کہتے ہیں اور اسی کو احب الاعمال وافعل الاعمال کہا محیا ہے مگر یادر ہے یہ عمل واجب نہیں بلکہ سخب، افغل اور بہتر ہے۔ الله ورسولہ اعلم

\*\*\*

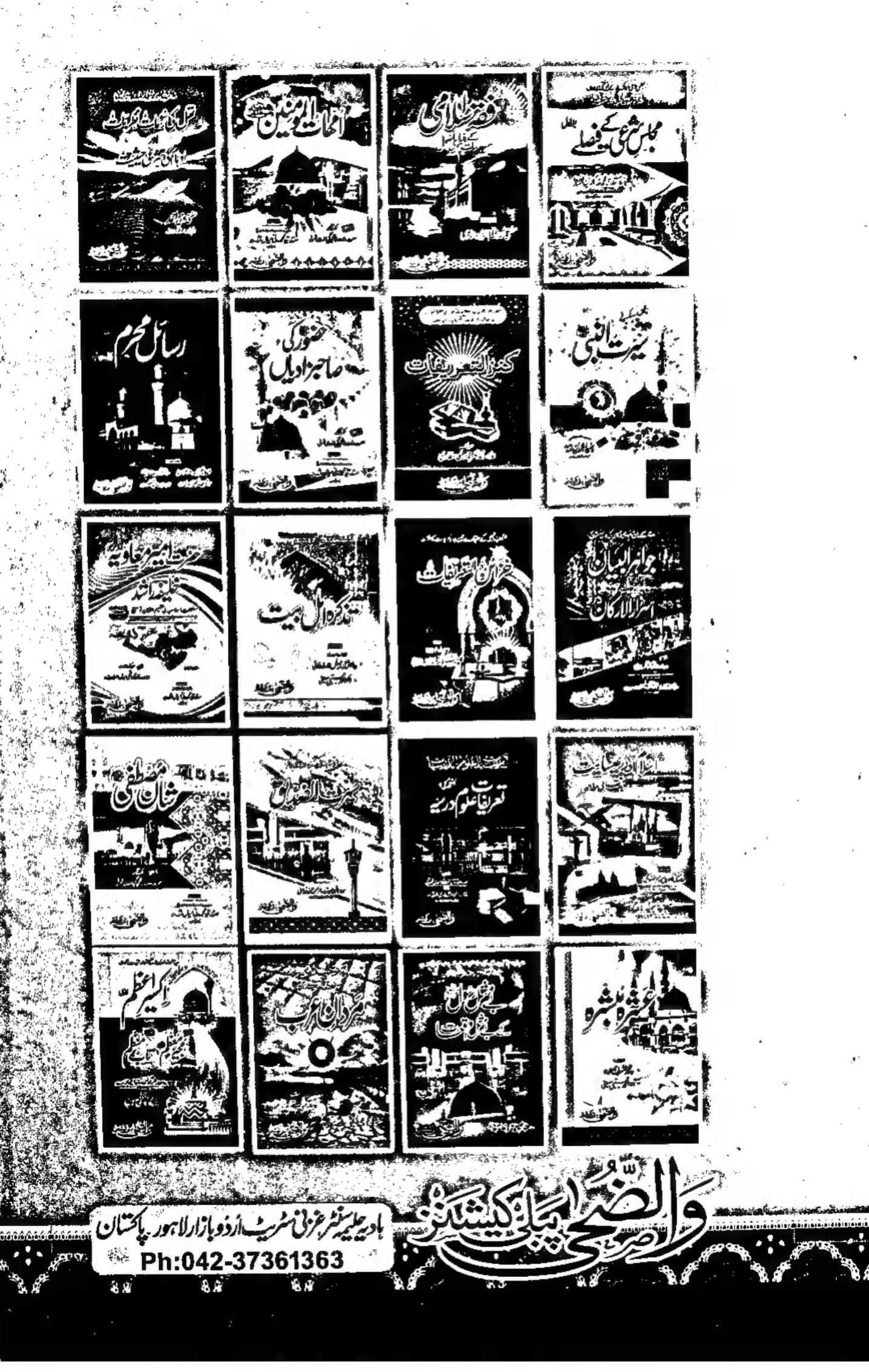

Marfat.com